

مِنْدَنِينَ كَالْمُ الْمُعْلِقُ مُكْرِلُحِنَا

بايتمام: محمد قلسر گلگتي طع بدي: شيان العظم ١٣٦٩ د بطابق الت 2008

تع جديد : تعان العظم ١٩٣٩ه برطابل الت2008 ون : 5042280 - 5049455

ان کل : mdukhi@cyber.net.pk

ذاش : مكتبه دارالعلوم كراچى

### ملنے کے پیتے

کتیر دارالعلوم کرایی
 کتیر معارف القرآن داط نیامد دارالعلوم کرایی
 ادارة المعارف اط ط دارالعلوم کرایی
 ادار داسلامیات ۱۹۰ ایا دگی ایبور
 دارالاشاعت ارد و یازار کرایی
 بیت الکتب گلش اقبال
 بیت الکتب گلش اقبال

# فهرست مضامين

| ۵           | الله الله الله الله الله الله الله الله |
|-------------|-----------------------------------------|
| 4           | فضائل احتكاف                            |
| fe Township | احاديث اعتكاف                           |
| r4          | الإكاف كي حقيقت                         |
| ra          | كون اعتكاف كرسكاني؟                     |
| r.          | احتكاف كى جگه                           |
| r.          | سائل اعراف                              |
| P+          | اعتكاف مسنون                            |
| rr          | محلے والوں کی ذیرواری .                 |
| rr          | حدود مجدكا مطلب                         |
| PY          | شرعی ضرورت کے لئے لکنا                  |
| r2          | قضائے عاجت                              |
| rq          | معتكف كأفسل                             |
| ۳.          | معتكف كا وضوء                           |
| (r)         | كهانے كاخرورت                           |
| er          | اذان ، نماز جمعه                        |
| ~           | ثماز جنازه اورعياوت                     |
| er          | اعتكاف كانوث جانا                       |
|             |                                         |

كن صوراق ل النبي احتكاف قرنا جائز ہے؟ 4 اعتكاف ثوشتة كانكم rz. آداب اعتكاف ď٨ مراحات اعتكاف ሮዓ مخروبات اعتكاف اعتكاف منذور الأركاطريق Δ١ نذركي فتميل اوران كانتم ۵r. تذركي ادانيكي كاطريقته اعتكاف منذور كالديه ۵۵ اعتكاف منذوركي بإبنديال ۵٦ اعتكاف لغل ۵٩ حورقزل كالمتكاف ۵۸ معيمه بعق مسائل كالملي فختين ۱١, احتكاف بيم فشنل جعدكا مسئله 41 ابتداءا عتكاف كيردنت استثناء 44 محت تذراعنكاف كي وجه 48 بعض غاص اعمال صلوة الشبيح ماءةالجاجة ۷r يعض منحب نمازيں 44 فمازاشراق ZY الغي صلاة التي مبلاة الاقاتين 4۸ فمازجير

# يبيش لفظ

#### الحمدالة وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى

اعتکاف اسلام کی اہم عبادتوں میں سے ہے، اور بغضار تعالی ہر سال
رمضان کے آخری عشرے میں ہر مجد کے اندر مسلمانوں کی ہوئی تعداد ہے مباوت
انجام دیتی ہے ایکن دیکھنے میں ہر آم ہائے کہ اعتکاف کے مسائل نہ جائے کی دنا و
پر اس میں بہت کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں مذہ میا اھ کے دمضان ہیں احتر کو اللہ
تعالی نے اعتکاف کی توفیق بختی تو براد رمحتر م جناب شاہ تھ سلیمان صاحب نے
خواہش فلا ہر فر مائی کدا عشکاف کے فضائل و مسائل پر ایک عام فیم مختفر رسائے عام
مسلمانوں کیلئے لکھ دیا جائے۔ چانچ بغضلہ تعالی اس اعتکاف کی حالت میں اس
مسلمانوں کیلئے لکھ دیا جائے۔ چانچ بغضلہ تعالی اس اعتکاف کی حالت میں اس
مسلمانوں کیلئے لکھ دیا جائے۔ چانچ بغضلہ تعالی اس اعتکاف کی حالت میں اس
مسلمانوں کیلئے کا ایک ماردی گئی۔ اور بعد میں اس کو کھل کیا تھیا، اب بہ دسالہ
مسلمانوں شرف تبویت عطافر ما کمیں ما میں ٹم تعین۔

معتکف حضرات سے درخواست ہے کہ ووا عشکا فی میں بیٹینے سے پہلے اس کا مطالعہ فرمالیں ، اوراء تشکاف میں بھی اس کواسپنے ساتھے رکھیں واوراس نا کاروکی اصلاح اشال داخلاق اورافر وی نجات کیلئے تعالیب احتکاف دعافر ماریں تواحقر پر بڑاؤ حسان ہوگا۔ وہاتو فیق الاباللہ

> احقر تحرقتی عالی کنی عند خادم طلبه دارالعلوم کرایی

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# فضائل اعتكاف

الله تعالی نے عمادت کے جوطر بھے مقرر فرمائے ہیں ان میں سے بعض طریقے خاص عاشقاندشان رکھتے ہیں واٹھی میں سے ایک اسٹکاف بھی ہے۔اس عبادت میں انسان اپنے تمام دنیوی کام چیوڑ کراللہ تعالی کے گھر لین معید میں جاہز تا ہے، اور ہر ماسوا ہے اپنے آپ کو منقطع کر کے صرف اللہ تعالی کے سے لو لگالیما ہے۔ اور کھے مات تک کال کیسوٹی کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ جو بناص تعلق اور انابت الی اللہ کی جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ تمام عبادتوں میں ایک فرالی شال رکھتی ہے۔

ول وُعوندُ مَا ہے چھر وی فرمت کے رات وان میٹھے رہیں تقور جاناں کے ہوئے ول جابتا ہے ور یہ کسی کے بڑے رہیں مر زیر یار منت دریاں کے تعے حضرت عطا متراسانی فریاتے ہیں کے مختلف کی مثال اس فض کی بی ہے جواللہ کے دریا آرا ہواور ریا کہ رہا ہو" یا اللہ اجب مک آپ میری مغفرت نبین فر مادین مے میں بیان سے بین نلول گا۔

( بدائع الصنائع)

مچرا میں ان کی خصوصیت میرے کہ جب تک انسان حالت اعتکاف عمل جوراس کا لمحد لمحد عبادت عمل لکھا جاتا ہے واس کا سونا واس کا کھا تا چینا اور اس کی ایک ایک نفش دحرکت عبادت عمل داخل جو تی ہے۔

اوررمضان شريف يمن اعتكاف مسنون كي محمت بعي يك يه كدشب قدر کی فصیلت سے فائدہ اٹھانے کا بھٹنی طریقہ اعتکاف سے بو مدکر کوئی نہیں ۔ ہرمسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالی نے عب قدر کی تعبین کو پوشیدہ رکھا ہے، تا کہ سلمان عشرہ آخیرہ کی تمام طاق راتوں میں جاگ کرعمادت میں مشغول رمیں کیلین عام حالات میں انسان کیلئے بیدشکل ہوتا ہے کہ رات کا آبک ایک لحدعمیادت میں صرف کرے ، بلکہ بشری ضروریات کے تحت دات کا کچھ حصد وہسرے کا موس میں صرف کرنا پڑتا ہے چکین آگر انسال اعتکاف کی حالت میں ہوتو خواہ وہ رات کے دفت موتا عی کیوں ندر ہا ہو،اسے عمادت گذاروں میں ثال کیا جائے گاءاوراس طرح اس کوشب قدر کا ایک ایک لحمہ عبادت میں صرف کرنے کی فضیات حاصل ہوگ، اور بیفضیات اتنی عظیم الشان ہے كداس كے مقابلے ميں وس دن كى بيتھوڑى كى محنت كوكى حقيقت مہیں رکھتی۔

آ مخضرت بھنگے کوا عرکاف کا خاص ڈوق تھا، چنا نچھ آپ پھنگے ہرسال رمضان کے مینے میں اعتکاف کا نہایت اہتمام فرماتے تھے، آپ پھنگے نے رمضان کے پورے مینے کا اعتکاف بھی فرمایا ہے، اور میں روز کا بھی اور دس روز کا اعتکاف تو ہرسال آپ پھنگے کیا تی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاص وجہ سے آپ پھنگے رمضان شریف میں اعتکاف درفر ماسکے تو پھر شوال میں دس دن روز ورکھ کرا میکا ف فربایا۔ <sup>(۱)</sup>اور آیک سال رمضان میں آپ تلا<sup>یق</sup> سفر کی وجہ سے اعتکاف ندفر ماسکے تو اسکے سال رمضان میں دس روز کے بچائے جیں دن کا اعتکاف فرمایا۔ <sup>(۲)</sup>

جبوب قدر کے بارے بھی ہے تھیں نہیں ہوا تھا کہ وہ عشرہ النہ ہوگا گا کہ وہ عشرہ النہ ہوگا گا گا کہ وہ عشرہ النہ کا علی راتوں عمل ہوتی ہے اس وقت آنخفر سنطی ہے ہورے رمغان کا اعتکاف فربانا ٹابت ہے ، اور حضرت الاسعید فدری ہے روایت ہے کہ آیک مرتب آپ بھی ہے کہ رمغان ہے ہا رمغان تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا کہ: '' میں نے شب قدر کی تائی کیلئے رمغان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا ، پھر بھی بتایا گیا کہ شب قدر میانی عشرے کا اعتکاف کیا ، پھر بھی بتایا گیا کہ شب قدر میانی عشرے کا اعتکاف کرنا اعتکاف کرنا ہوگا ہے وہ کر ایس ہے ، للذا تم بیں ہے جو محض میرے ساتھ اعتکاف کرنا جب ہوگیا کہ ہر رمغان کے عشرہ افری اعتکاف کرنا ہوگیا کہ ہر رمغان کے عشرہ افری اعتکاف کرنا ہوگیا کہ ہر رمغان کے عشرہ افری اعتکاف کرنا ہوگیا کہ ہر رمغان کے عشرہ افری اعتکاف کرنا ہوگیا کہ جم رمغان کے عشرہ افری اعتکاف کرنا ہوگیا کہ جم رمغان کے عشرہ افری اعتکاف قریا ہے تھے۔

اعتکاف کی فضیات و اہمیت کیلئے ہے بات بی کیا کم ہے کہ آنخضرت میلانئے نے ہمیشہاس کی پابندی فرمائی ماورائے بھی بالکلیدترک ٹیس فرمایا۔ اس کے علاوہ آیک حدیث جس آ ہے بلائے کا بیارشادگرائی روک ہے:

"صن اعتكف يمومما ابتغاء وجمه الله عز وجل

المنتمج جناري وبإب للاعتكاف في شوال

ورنگل الاوطاریمی:۴۶۴ ماج: همرانوال ترقدی دسنداهد

٣\_لسنن الكيري للبيتي مِن الثانا وج الم

جمعيل الله بينه وبين النار للاثة خنائق ابعد مما بين الحافتين "()

'' جو مخض اللہ تعالی کی خوشنو وی کیلئے ایک ون کا اعتکاف کرے گا اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان تین مند قول کوآٹر بناویں ہے ، جن کی مسافت آسان وز جین کی درمیانی مسافت ہے بھی زیاد وچوزی ہوگی''

نیز ایک مدیث میں معرت حسین این افی ہے مروی ہے کہ آنخضرت ملاقعے نے ارشا وقر مایا:

> "مـن اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين"(أُ)

'' جو چخش دمضان میں دس روز کا اعتکاف کرے تو اس کا میا عمل دو تج اور دو تمرون جیسا ہوگا۔''

اورطبرانی کی روایت میں الفاظ بيرين:

"اع<u>مكا</u>فعشسر رميضيان كمحجنيان وعمرتين"()

\* ' رمضان کے دس دن کا احتکاف دو رفح اور دوممرول جیسا

إرواه النصاكم وصفحت والبيهقي، وضعف وديكهن كنز العمال، س: 📆 ج: إُهُ

يُركنو العمال، ص من الله عليه البيهقي في شعب الايمان

وُ مجمع الزوالا، من 📆 جنَّه وقيمه عينيَّة بن عبد الوحين القرشي وهو معروك

'<u>-</u>-

اورا یک مدیث ش ارشاوی:

ان ليلم سيجيد او تبادا الميلانكة جلساؤهم ان غيابي المفضلوهم وان مرضوا علاوهم، وان كانو : في حاجة أعانوا هم"﴿

" کیچووگ مجدول کیلے من بن جاتے ہیں ( ایکی وہ ہر وقت میچ میں میٹے رہے ہیں ) ایسے لوگوں کے ہم تھیں فرشین ہوت ہیں، اگر یہ لوگ بھی میجد سے خائب ہوجا کی قرف فرشتے آئیس تاش کرتے ہیں، اور اگر ان کوئی موجا کی تو ان کی عمادت کرتے ہیں اور اگر ان کوئی ضروبار بی قیش آ جائے تو بیفرشتے ان کی دوکرتے ہیں۔"

اعتکاف کرنے سے اس حدیث کی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے جو بہت بوق فضیفت ہے۔

احاديث اعتكاف

اب امرکانے ہے متعلق چندا حادیث ویل میں مخصر تشریح کے ساتھ وَکَرِی جَاتِی مِینَ

إِلَّا الْفَعِيْحِ الْرِيَّالِي، مِنْ أَنَّهُ جِنَّ وَالْحَدَيْتُ صَحْمَهُ الْحَاكُمُ عَنْ عَبَدُ اللَّهُ بِن سلام .وفي مستند احيار فإن لبيعة أِن "عن عنائشة أن النبى وَيُشْدَ كنان يعتكف المعشر الاو اخر من رمضان حتى توفاه اللهعز وجل ثم اعتكف ازواجه بعد"

'' حضرت عائش فر اتی جی که نبی کر می پیشان کے آخری عشرے کا اعتکاف فر مایا کرتے تھے، میبال تک کہ اللہ تعالی نے آپ پیشان کو وفات دیدی پھر آپ پیشان کے بعد آپ پیشان کی از واج مطہرات اعتکاف کرتی دہیں۔''

اس حدیث ہے اعتکاف کی اہمیت معلوم ہوئی کرآ پیٹائیٹنگ نے ہمیشہ اس پریداومت قرمائی ہے ، اور ازواج مطہرات کے اعتکاف کا ذکر تو آگے آئے گا ، نیز عورت کے اعتکاف کرنے کی تفصیل بھی افشاء اللہ مسائل اعتکاف کے آخر میں تفصیل کے ساتھ آئے گی ۔

> أر عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله بي أم كان يعتكف العشر الاواخر من رصضيان ، قبال ضافع وقيد ارانبي ابن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله بي الله في المسجد" (صحيح مسلم)

'' حضرت عبد الله بن عمر فرمائے ہیں کہ دمول الله علی کے دمضان کے آخری عشر ہے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے ،اور حضرت نافع (جنہوں نے بیاحدیث ابن عمر سے دویات کی ہے ) فرمائے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے جھے معجد عمل وہ يُحَدِّكُودُكُواكُ جِهَالِ آسِيمُكُنَّهُ احْكَافَسَهُ مَا شَخَطُّ يُحَدِّكُونُ صَافِعَ عَن ابن عَمر أن النبي يَقَيِّمُهُ كَانَ المَّا اعتمادُفُ طَرِح لَهُ فُواشَهُ أَوْ يُوضِعُ لَهُ سُرِيرِهُ وراهُ اسطوانة التوبة"

(اين بليده قال الشوكافي رجال المناد وقتات تُحل الاوخارس ٢٠٦١ من ٢٠٠٠)

"حضرت نافع این عمر سے روایت کرتے جی کان کہ جب آخضرت ﷺ اعتکاف فریاتے کو اسطوان قرب کے جیجے یا تو آپﷺ کا بستر بچھادیا جاتا تھایا جاریا کی ذال دی جاتی تھی۔"

اسطواند قربہ مجدنی کے اس ستون کا نام ہے جے اسطواند ابولہا یہ بھی کتے ہیں ،اوراس ستون پر حضرت ابولہا ہے گاتو برقبول ہو گئی ۔ اس کے چھپے ووجکہ ہے جہاں احتکاف کے وقت آپ میں گئی کا بستر بچھا یا جاتا یا جار پا گئ ڈالی جاتی ،آج کل اس جگہ پرایک سنون ہے جیے اسطوان السر پر کہتے ہیں ،اور ب نام اس سنون پر لکھا ہوا بھی ہے ، یہ ستون ورضہ اقدس کی مغر لی جاتی ہے متصل ہے ۔۔

بہر کیف! اس مدین سے ثابت ہوا کہ اعتکاف کیلئے سجد ہل بسر بچھانا بھی جائز ہے، اور اگر کمی فض کوفرش پر سونے میں فیند نہ آئے و چار پائی بھی ڈال سکتا ہے، لیکن اچھا بی ہے کہ چندروز کیلئے اٹنا زیادہ اجتمام تہ کیا جائے، بلکہ ساوگی کے ساتھ فرش پر سوئی، آنخضرت فلکٹے چونکہ تیفیر تھے، اس لئے آپ فلک نے بہت ہے کام اس لئے قرمائے ہیں تاکہ است کوالن کا جائز ہونا معلوم ہوجائے، لہذا آپ فلکٹے نے چار پائی ڈلواکر اس کا جائز ہونا بھی بنادیا،لیکن عام مسلمانوں کیلئے بہتریبی ہے کہ فرش پرسونے کا انتظام کریں ،الا بید کہ کوئی عذر ہو۔

ای عدیث سے بیسی ثابت ہوا کہ اگر کوئی فض ہر سال مجر کی کی
ایک ہی جگہ پرامتکاف کر ہے تو اس جس کوئی حریق ٹیس ،البتدایک تو اس کاایا
اہتمام ٹیس کرنا چاہئے بینے وہ جگہ اوری طور پراعتکا لے کیلئے مخصوص ہوگئی ہو،
اور وہیں پراعتکاف کرنا ضروری ہور دو سرے اس غرض کیلئے کسی ایسے مخص کو
اس جگہ سے بٹانا جا تو نیس جو پہلے سے اس جگہ پراعتکاف کا انتظام کر کے
وہاں بیٹے پہلے اورائی جو کہ ایک عظیم عبادت ہے، اس لئے اس می کسی
خاص جگہ پر فیمند کرنے کیلئے لوائی جھٹوا کرنا یا کس مسلمان کو تعلیف پہنچانا یا
اس کا دل دکھانا ہرگز جا تر نیس ہے۔

إِلَّهِ "عن عاششة قالمت أن رسول الله ويهم كان يعتكف كل رسطسان فافا صلى الغلاة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، قال: فاستافته عائشة أن تعتكف فائن لها فضريت فيه فيه فسمعت بها حضصة فضربت فيه فية وسمعت زينب، بها حضصة فضربت فيه فية وسمعت زينب، فطريست قبة الحرى، فلما انصرف رسول الله وطنيس خبرهن، فقال: ما هذا والمناخر عن الغذاة ابصو اربع قباب، فقال: ما هذا فانجو خبرهن، فقال: ما هذا فانجو خبرهن، فقال: ما هذا فانجو خبرهن، فقال: ما هذا البو؟ انْرَعوها فلا اراها فنزعت، فلم يعتكف في أخو العشو من المدري اعتكف في أخو العشو من شوال"

" معفرت عا تشرفه باتی چین کدآ مخضرت علی جردمضان مِن اعتكاف فرمائے تھے، بين جب فجر كا ثماز بزھنے تو ا بن اس جكد يرتشريف لات جهال اعتكاف كرنا موا، رادی کہتے ہیں کہ معنوت عائش نے بھی آپ ﷺ سے امتكاف كي اجازت ما كل، آب كلي منه اجازت ديدك، چنانچے انہوں نے محد مل ایک فیمد لگالیا، معرت هد نے مناقو انہوں نے بھی ایک ٹیمرلگالیا، معترت زینب نے ساتو انہوں نے بھی ایک اور خبر لگالیا ، پس جب آب ایک شاتو انہوں نے بھی ایک اور خبر لگالیا ، پس جب آب ایک لجرى نمازے فارخ موئے تو ويكها كه جاء فيم لكه موت میں (ایک آپ میں کا اور تمن ازواج مطہرات کے ) آپ ﷺ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ ﷺ کو ازواج ملہات کے بارے میں بنایا گیا( کریان کے نیے ہیں) آسے نے بایانیوں نے ایا کیں کیا؟ (کیانکی کی ہیں ے )ان مجمول کو لکال ووءاب میں انہیں نہ دیکھول۔ چنانج فيم العادية مح واورآب الله في الحكاف نبیں فرمایا، بہاں تک کہ شوال کے آخری عشرے مل اعتكا**ف فراما**ية

اس حدیث میں میہ بات قابل فورے کہ آپ اللے کے شروع میں حضرت عائش کو اعتکاف کی اجازت دیدی تھی ،کیکن جب دوسری از داع مطہرات نے نیے لگائے تو سب کوئع فرمادیا۔اس کی دجہ بظاہر سے معلوم ہوتی

ہے ( واللہ اعلم ) کہ حضرت عائشہ کا مکان مجد ہے اتنامتصل تھا کہ اس کا درواز ہمجد بیں کھلیا تھا اس لئے اگر وہ اپنے مکان کے درواز ہے کے ساتھ ى مىچىدىيى يرده نگا كرا عركاف فرماتي تو ضروريات كيليخ بار بارمىجدىي مردول کے سامنے سے شاگذر نا بڑتا، بلک این بی بوجاتا جیسے اسپا مگر میں اعتكاف كرديق بين -اس كے برخلاف دوسرى ازواج مطهرات كے مكانات کچھفاصلے پر نظیم اس لئے اگر وہ مجد میں اعتکاف فرما تیں تو انہیں بار بار معجدے گذو کراسینے مکان میں جانا ہے تا اور عورت کیلئے اس طرح معجد میں اعتكاف كرنا أب عليه في في ليندنيس كيا اور فرمايا كه عورت كيلت بيرُولَي يُتَلَ میں ہے،لیکن جب آپ علیہ کے دوسری ازواج مطبروت کے نیے الشوائے تو حضرت عاکشہ کا کھی انھوا دیا ، تا کہ دوسری ازواج مطبرات کو شكانيت شدود اور پجرخو دېچى ايز كاف نيين فر مايا ، تا كه حضرت ما نشه كې ول شكني شہو۔ اور پھرخود شوال میں اعظاف کرنے اس ناخہ کی تلافی فرمادی۔ اس طرح اس عمل ہے آپ ملی نے اللہ تعالی کے حق ہے لیکر از واج مطہرات تک سب کے حقول کی رعایت اس انداز سے قرمائی کے بیجان اللہ! (١)

یہ کیف! اس مدیث ہے بہت سے نوائد ماصل ہوئے ایک تو یہ بات معلوم ہول کدا عثکاف کیلئے پردہ وغیرہ لگا کرکوئی جگد گیر لینا جائز ہے، اگل صدیث جوآرن ہے اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ملئے کیلئے ایک

ا ۔ نیے انٹوانے کی اور بھی وجو بات علاء نے بیان کی جس کیکن احتر کو پیدوجہ ماج معلوم ہوتی ہے۔ اور بیدوجہا نام اور کر دار کی کے کمام سے ماخو ڈ ہے ، جو انتہام ہیں۔ ۳ دس ، ۱۹ ایس مقتول ہے۔

ترکی خیردلگایا کمیا ،البتد میرجگیرنان دقت جائز ہے جب دوسرے مصلیوں با معلقین کو اس ہے تکلیف شہرہ ، ورنہ کوئی جگہرے بغیر احتکاف کرنا جاہئے ، چنانچے بعض علاء نے از داج مطہرات کے خیمے انھوانے کی ایک حکست میر بھی جان فر مائی ہے کہ قیمول کی کثرت سے محد کے تھک پڑنے کا اند بھی بھی ہو۔

ودسری بات حدیث سے بید معلوم ہوئی کہ عورت کوشوہر کی اجازت
کے بغیر اعتکاف نہیں کرنا جائے ،اور اگر دہ ایسا کرے توشوہر کو اعتکاف فتم
کرانے کا بھی تن ہے، نیز اگر شوہر اجازت دے چکا ہو پیر مصلحت اعتکاف
فرکے میں معلوم ہوتو سابقہ اجازت سے رجوع کرنا بھی جائزے ، لیکن یہ
واضح رہے کہ اس طرح اعتکاف شروع کرنے کے بعد تو ڈ نے سے اس دن
کے اعتکاف کی قضا واجب ہوگ جس دن کا اعتکاف تو ڈ ا ہے ، ہاں اگر
احتکاف شروع نہ کیا ہوتو پھر قضا واجب نہیں ،اور حدیث نہ کور میں طاہر بھی
ہوگاف شروع نہ کیا ہوتو پھر قضا واجب نہیں ،اور حدیث نہ کور میں طاہر بھی

تیری بات بید معلوم ہوئی کہ خواتین کو مبحد ہیں اعتکاف نہیں کرنا چاہئے، نیکن اگر کوئی عورت جس کا مکان مجد سے بالکل متصل ہواس طرر 5 پردے کے ساتھ مسجد عمل اعتکاف کرے کداہے مسجد عیں باہر نکلنے کی خرورت تد ہواور آس پاس بھی مردنہ ہوں تو اسپے شوہر کے ساتھ اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن افضل بہرصورت میں ہے کہ گھر عمل اعتکاف کرے۔

ةً. " عن ابسي سعيد خلوق ان وصول الله يَنْكِفُ اعتكف المعشر الاول من ومضان ثم اعتكف العشر الاوسط في قبة تركية ثمر اطلع رأسه في العشر الاول التمس هذه الليملة ثمر اعتكف العشر الاول التمس هذه في العشر الاوسط ثمر اتبت في العشر الاراضر فمن كان اعتكف معى فليعتكف العشر الاراضر فقد اربيت هذه الليملة ثمر السبتها وقد رابتنس اسبحد في ماء وطين من صبيحها فلاتمسوها في كل وتر قال في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر قال في مطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد في على عريش فوكف المسجد فيصرت عيناى وسول الله يُنهم وعلى جبهته اثر الماء والطين من صبيحة احدى وعشرين "

(مشلق عليه والطفط لمسلم لقيل لي اتها في العشر الاواخروالمالي للبخاري مشكّرة المعابيح)

" معفرت الوسعيد خدر كافرمات بين كدرول الشافيطة في الكرزي في كا متكاف البيرة كي في كا متكاف فرمايا ، في المردول الشافية في المردول الشافية في المردول المردول

ا من اف کر ای با ب وہ آخری فخرے کا عنکاف کرے اس ان کے جمعے پہلے شب قد رو کھادی کی تھی ، جمرا سے جمال دیا عمیا، اورا ب جس نے بیدو کھا ہے کہ جس شب قد رکی تی کو پائی اور کچیز جس مجدہ کر دہا ہوں ، جھوا اب تم شب قد رکی تی آخری فشرے کی طاق را اوں جس طاش کرو۔ حضرت ایسعید فرائے جس کرای شب بارش ہوئی ، اور مجد چھیر کی تھی اس لئے شکے تکی ، چنا نچھ کیس رمضان کی تی کو میر کی آئے تھی کی بیشائی مبارک پر پائی اور کچیز کا فشان تھا ۔' آئے تا تھی کے بیشائی مبارک پر پائی اور کچیز کا فشان تھا۔'

اس مدین سے معلوم ہوا کہ رمضان شریف علی احرکاف کا اہلی

فائد وشب قدر کی فضیات کا حصول ہے، چنانچہ جب تک آپ تھی کے گیاں

تایا گیا تھا کہ شب قدر آخری فشرے علی ہے ، اس وقت تک آپ تھی کے شب

قدر کی طاش میں پہلے اور دوسر ہے فشرے کا احتکاف قریائے رہے ، اور جب

آپ تھی کو یہ تا دیا گیا کہ شب قدر آخری فشرے علی آئے گی ہو آپ تھی کے

ز آخری فشرے کا مزیدا عشکاف خود ہمی فرما یا اور دوسرے حضرات کو بھی اس کے

کی ترفیب دی۔

کی ترفیب دی۔

اس سال آخضرت الله کوریمی بنادیا کیا کرشب قدروه مات بوگی جس کی میچ کوآپ الله پانی ادر بچیز میں عبده کریں ہے، بینی بادش کی وجہ سے زین بیٹی بوئی ہوگی، چنانچ اکیسویں شب میں بارش بوئی، اور میچ کی نماز میں آپ آگا نے ای کیلی زمین پر مجده فرمایا ،اس طرح متعین ہوگیا کہ شب قدراس سال اکیسویں شب میں آئی تھی الیکن اس کا بی مطلب نہیں کہ آئدہ بھی بھیشدا کیسویں شب بی ش شب قدر ہوگی، بلکدران قول یک ہے کہ شب قدر عشرہ اخیرہ کی طاق دانوں میں بدل بدل کر آئی رہتی ہے۔

اس حدیث سے بینجی معلوم ہوا کہ بجدہ کرتے وقت پیشانی کو ٹی یا کچیز سے بچانے کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نیس بھوڑی بہت مٹی یا کچیز اگر پیشانی کولگ جائے تو اس میں بچھ ترج نیس ۔

اور صدیت میں اصل خورطلب بات یہ ہے کہ آنخضرت آلی اگر چہ گنا ہوں ہے۔ اس کے درجات انتہائی بلند تھے ، اس کے باوجود شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کیلئے آپ آپ آلی کے اس قدر محنت افعائی کہ بورام میں اور کا اس فضیلت افعائی کہ بورام میں اور کا اس فضیلت کے کہیں ذیارہ بختاج ہیں ، اس کئے جمیں اس کا اور ڈیادہ ایشنام کرنا چاہئے۔
کے کہیں ذیادہ بختاج ہیں ، اس کئے جمیں اس کا اور ڈیادہ ایشنام کرنا چاہئے۔

يُّــ "عن ابن عباس فن رسول الله يُشِيَّم قال في المعتكف: هو يعتكف اللفوب ويجرى لدمن الحسنات كعامل الحسنات كلها"

(رواداين بالبه بمخلوة المصابح)

 مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کا ایک بہت ہوا فاکدہ یہ ہے کہ جھتے ون انہان اعتکاف میں رہے گا، گا ہوں ہے کھوظ رہے گا، اور جو گناہ وہ جا ہررہ کر گا اب ان ہے رک جائے گا، گین بداللہ تعالی کی رحمت ہے کہ باہر رہ کر کہ اب ان ہے رک جائے گا، گین بداللہ تعالی کی رحمت ہے کہ باہر رہ کر جو تیکیاں وہ کیا کرنا تھا، اعتکاف کی حالت ہیں اگر چہوہ ان کو انجام ندو کہ کا ہو، لیکن وہ اس کے نا مدا محال میں بدستور لکھی جاتی رہتی ہیں اور اسے ان کا تو اب دیا جا تا ہے، مثلا کوئی تحض مر بعثوں کی عماوت یا بھا رواری کرنا تھا، یا کہ وجہ سے دیا م نہیں کر سکا تو وہ ان تنظیم و تیل کے گوں ہے جو وم تیس ہوگا، بلک اس کو یہ ستور ان تیکیوں کا ایسا تی تو اب ہے محروم تیس ہوگا، بلک اس کو یہ ستور ان تیکیوں کا ایسا تی تو اب ہاں رہے گا وجہ سے خود ان کو انجام و بتا رہا ہو۔

أي "عن عائشة قالمت كان دسول الله يهي اذا اعتسكف النبي الم وأسسه وهو في السمسجند المساوجيلية وكسان لا يسلخل المبيت الالحساجة الإنسان" (حنفق عليه، مشكوة السصابيح) "عفرت عائش أرماتي بي كد جب أتخفرت مي احتكاف من بوت تو (مجد بين بيزر) اينا مرمادك بيرى طرف جمكا وشيع، اور بين آسين كم مرافدي من تعمل كروي تحقى، اور بين آسين كم مرافدي من تعمل كروي تحقى، اور آسين كم مرافدي على كروي تحقى، اور أسين المستنافية كرمن قفاء حاجت عن مواكمي اوركام كيلي تغريف شاء حاجت كرمواكم اوركام كيلي تغريف شاء حاجت

آ تحضرت علي خود تو معجد ميل موت اور معرت عائشة اسي محمر

ہوتیں ،آب النظاف سرکو ذرا سام جد سے باہر لکال کر حضرت عائشہ سے کھی کروالینے تھے ،اور ابودا کودکی دوایت بٹل ہے کہ اس طرح سر بھی دھلوالیتے تھے۔ اور دکیک دوایت بٹل ہے پہر دھلواتے وقت آپ النظاف کے اور حضرت عائش ہے درمیان صرف دروازہ کی چوکھٹ عائل ہوتی تھی۔ (مستف ائن ابی شیبہ س:۹۴، ج:۳) اور ابودا کو داور ائن الجاشیہ کی دوایات سے بیائی مطوم ہوتا ہے کہ بحض مرتبہروجونے یا تھی کرتے وقت حضرت عائش جین کی حالت بٹل بھی ہوتی تھی۔ اس طرح اس حدیث سے مندرجہ ذیل مسائل معلوم ہوئے۔

الدمعتلف كيليئة تشمى كرنا اورسر دعونا جائز ہے، ليكن شرط يہ ہے كہ خود مسجد بيس اور بياني مسجد ہے با ہر كرے۔

۲۔ دوسر نے فض سے بھی ہیکام کرائے جاسکتے ہیں اور ایسے فنعی سے بھی جو مجد سے ہاہر ہو بھورت سے بھی ایکام کرایا جاسکتا ہے خواہ دو حاکضہ بھی کیول ند ہو۔

سی مختلف سکے بدن کا مجھ حصد اگر متجد سے باہر فکل جائے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوفنا، بشرطیکہ جسم کا صرف انتا حصد باہر ہو کہ و کیھنے والا مجرے آدمی کو مجدسے باہر لگانا ہوا تہ دیکھے۔

۴ \_ فغذا ، حاجبت كيلية معتلف البيئة تحريبي جاسكنا ہے، ال تمام مسائل كي تفصيل ان شاءاللہ مسائل اعتكاف كي زيمينوان آئے گی ۔

رِّ عن عالشه قالت كان رسول الله ﷺ بعر

بعظمویض و هو معتکف فیمو و لا یعوج بسائل عنه" روداه ابو داود و ابن ماجه، مشکوهٔ المعابیح! " حعرت عافت هم ماتی مین کدا تخفرت کی احتاف ک عالت هم کمی مرابق کے پاس سے گذرت تو خرت اور دائے سے بخے بینے گذرتے ہوئے اس کا حال ہو جھ لیتے تنے ۔"

مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی قضاء حاجت کیلئے مجہ ہے باہر تشریف لاتے اور آپ کا گذر کی بنارے پاس سے ہونا تو آپ کا گفتہ نہ تو اس کی عیادت کیلئے اپنے رائے سے بٹتے اور نہ بی مریض کے پاس تمبرتے ، بلکہ چلتے جلتے اس کی مزان پری فرمالیتے تھے ۔

(مرقاة يمن ٢٠٩١ من ٣٠٩)

ئے۔"عن صفیۃ زوج النہی ﷺ انھا جانت رسول اللہ ﷺ تسزورہ فسی اعسکاف فی المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة لم قامت تنقلب فقام النبى والله معها يقلبها حتى اذا بلغت باب المسجد عند بهاب ام سلمة مر رجلان من الانتصار فسلما على النبى وتنظيم فقال لهما النبى وتنظيم فقال لهما النبى وتنظيم على وسلكما انما هى صفية بنت حيى فقالا سبحان الله ينا رسول الله وكبر عليهما فقال النبى وتنظيم ان الشيطان يبلغ عليهما فقال النبى وتنظيم ان الشيطان يبلغ الانسان مبلغ الدم وانى حشيت ان يقذف في قلو بكما شيئا"

ام المؤمنين صفرت صغير عند روايت بي كدوه آخضرت المحقطة المحتفرة المحتفرة أخيس ميد مفعان المحتفره المحتفرة أخيس ميد مفعان المحتفره المحتفرة المحتفرة

کے بارے میں پیرخیال کیوں فرمایا کران کے دل میں کوئی برگمانی آئی ہوگ) اس پرآسید کا نے فرمایا کہ شیطان انسان سے اتحا قریب ہے جنتا انسان کا خون اس سے قریب ہوتا ہے اور مجھے خطرہ ہوا کہ وہ تمہارے دلول میں کوئی برگمانی شدال دے۔''

بيط بث بهت معظيم فوائد بمشمل ب

ا ۔ اول تو اس سے بیامعلوم ہوا کہ حالت احتکاف بیں کوئی ملنے واللا آجائے تو اس سے بات چیت کرنے بیں کوئی حرج نہیں والبنتر یہ خیال رہنا عابیے کہا حتکاف کی حالت میں نضول بات چیت سے پر بینز لازم ہے۔

ہو ہی معلوم ہوا کہ معتلف سے مطفے کیلئے کھر کی کوئی حورت مجدش آئے تو اس کی بھی اجازت ہے ، لیکن یہ یاد رکھنا جائے کداول تو پردے کا محمل اجتمام ہو، دوسرے ایسے وقت عمل آئے جب مردول کا سامنا ہونے کا امکان کم سے کم ہو، ہے پردہ، ہے حیائی سے بے تا یا مجد عمل آئے کا کوئی جوانہ حدیث سے تیمل ملا۔

۳\_ بیمی معلوم ہوا کہ کوئی مختص طبے کیلئے آئے تو اسے در داز ہ تک رہنچانے کیلئے اس کے ساتھ جانا جائز ہے ، لیکن متجدسے یا ہر تد نکلے۔

س بہمی معلوم ہوا کہ معتلف اعتفاف کی عالت میں ابنی ہوگ کے ساتھ علوت میں بات کرسکتا ہے الیکن جو کام میال ہوگ کے مخصوص کام میں ووکر نا جائز نہیں ، جیبیا کہ مسائل اندیکاف میں اس کی گفعیل آرہی ہے ، اور حضرت عا رَشيك الكلي حديث يريمي مكي معلوم جوتا ي-

فلاہر ہے کہ صحابہ کرام آنخضرت کھنے کے یادے میں کی بدگمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لین اپنے کمل ہے آپ کھنے نے یہ تعلیم دی کہ کوئی خبس خواہ کتنے یوے مرشد کا ہو، اسے تہت کے مقامات سے پر ہیز کرنا چاہئے اور ہرائی موقع پر بات واضح کردتی چاہئے جہاں اس کے بارے میں مکمی بدگمانی کا شائیہ ہومکٹا ہو۔

ساتھ بی رہمی معلوم ہوا کہ کوئی فخص اپی طرف ہے بدگمائی دور کرنے کیلئے کوئی بات کہ تو بہ ند صرف جائز ، بلکہ سنٹسن ہے ، جافظ ابن جخر فرماتے جیں کہ خاص طور سے علاء کرام اور مقتداؤں کو اس کا اجتمام کرنا چاہئے ، اس لئے کہ اگر عوام کے دل وجان میں ان کی طرف سے بدا عقادی یا بدگمائی ہیدا جوگئی او دہ ان سے دینی فائدہ وجامل نہیں کرسکیں ہے۔

۱۔اس مدیث ہے از دان مطبرات کے ساتھ آنخضرت کیلگئے کا حسن سلوک بھی واشنح ہوتا ہے کہ امتکا ف جیس حالت میں بھی آپ ناگئے ان کی دلداری کیلئے درواز ہے تک آئیل بہنچانے تشریف لے مجئے۔

> يُّــ" عن عائشة قائت: السنة على المعتكف ان لا يتعود مريضا ولا يشهد جنازة ولايمس امرة

و لایسانسوهها و لایسخوج لمحداجة الالمها لابد منه" (رواه ابوهاؤه، مشکوة المصابیح) معترت عائش الآین مشکف کیلئے می طریقه بیب که ده وکمورک مند مرد کرمال کرد کمی دیان سرم بیشانی مدد کمی

رست مردی کی بینار پری کوجائے نہ کسی جنازے جس شاقل ہونہ کسی عورت کوچھوئے ، نہ ایستکے ساتھ ملاپ کرے ، اور ناگزیم مغرود بات کے سواکسی مجھی خرورت کیلئے ابر نہ ایکلے ا

اس حدیث میں حضرت عائشائے ان بہت سے کا موں کی تفصیل بیان فرمادی ہے جواعت کا ف کی حالت میں ممنوع ہوتے ہیں، ان سب کے تفصیلی احکام ان شاءاللہ مساکل احتکاف کے ذریحنوان آئیں ہے۔

أر" عن ابن عمر" ان عمر سال رسول الله والله والله والله والله والمحمود الله بعد أن رجع من المطائف ، فقال: يعلوسول الله الله الله الله المستجد المحرام فكيف العسكف يوماء قال وكان تسرى؟ قال: انعيب فاعتكف يوماء قال وكان رسول الله وكلي قد اعطاه جارية من المحمس، فلما اعتبق رسول الله وكان عمر ابن المخطاب اصواتهم يقولون: اعتقنا عمر ابن المخطاب اصواتهم يقولون: اعتقنا الله والله وقال ما هذا؟ قالوااعتق رسول الله وقال ما هذا؟ قالوااعتق ومنول الله وقال ما هذا؟ قالوااعتق ومنول الله وقال من المناه المناه وقال عمر : يا عبد الله وقال من المناه المنا

(رواد البخاري دستم رجامع الاميل بس:٢٣٠١، ج:١)

" حطرت ابن عمر فرمات بيل كربب أتخضرت الله طائف ے والی یہ جر اند کے مقام پرتشریف فرما تھے ت حفرت مر في آ يعل عن يوجها كه يارسول الله! ين نے جالمیت یک نذر مانی تھی کد مجد حرام میں ایک ون کا احتاف كرول كا ،اب آب مال كى كيارائ بي؟ آب عَنْ مَنْ أَمَا إِنَّ عِنْ أَوْرُ أَيْكُ وَلَ كَا أَوْكَافَ كُولُونُ عفرت الن مرفر ماتے ہیں کہ آتخضرت واللہ نے حضرت عمر جمو مال ننیمت میں ہے ایک کنیز عطافر ما کی تھی ، تو جب آخضرت عَلِينة ن (غروه حنين من) كنير منائي مولَى عورتوں اور نااموں کو آزاد کیا تو حضرت عمر نے (اعتکاف کے دوران ) ان آوازیں میں کہ ہمیں آمخضر متعلیقے نے آ زادکردیا ہے؟ معترت تمر نے (لوگول سے ) ہم جھا کہ ہے کیا واقع ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انخضرت اللے نے قيديول كوآزاد كردياب،اى رحفرت عرش ( جه ) فرمایا کدعبداللہ! اس کنزے یاس جاؤ اوراہے بھی آزاد

عام اصول ہیہ کے کفر کی حالت میں کس نے کوئی منت مائی ہوتو اسلام لانے کے بعدامے پورا کرنا واجب نہیں ہونا، کیان آنخضرت کالیے نے حضرت عمر کونڈر پوری کرنے کا تھم دیا، کیونکہ وہ ایک کار خبر تھااور اگر چہ وہ واجب شہو، کیکن موجب تو اب ضرور تھا، اس سے بیمعلوم ہواکہ جب کفر کی حالت میں کی جوئی نزرکو بورا کرنے کا بھم دیا تھیا ہے تو اسلام کی حالت میں کو کی تخص اعتراف کی نذر کرلے تو اس کا بورا کرنا اور زیادہ ضروری ہوگا، جنا نچداس حدیث سے نڈر کے اعتراف کی اصل تکتی ہے، اوراس سے بیا بھی معلوم ہونا ہے کہا تک دن کے اعتراف کی نذر بھی درست ہے۔

جر اندیکر مدے کچھ فاصلے پرطا گف کے داستے ٹی ایک میکسے، آتحضرت ڈیکٹے نے طا گف کے غزوے سے دالہی پر بہال سے ادالول رات مکہ کر مہ تشریف لے جاکر عمرہ کیا تھا بمعجد حرام چونکہ یہاں سے قریب متھی راس لئے حضرت عرش نے بیستلہ ہو چھاادر پھرجا کرا عشکاف کیا۔

اس حدیث سے بیابھی معلوم ہوا کہ معتقف کیلئے سجد سے باہر کے حالات لوگوں سے معلوم کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت عمر نے آزاد شدہ قید بول کا شورت عمر نے آزاد شدہ قید بول کا شورس کر حضرت عبداللہ بن عمر اسے باترا ہو جھا تھا۔ ( سیح بخاری سی سیاب انجہاد، باب ما کان یعظی المولفۃ تھو بھم میں: ۴۵ میں ہے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد شدہ قیدی کے کی گلیوں میں شوشی سے دوڑ نے چمرہ ہے تھے، اس پر حضرت بحر ہے تھے،

نیز حدیث ہے ہیجی معلوم ہوا کہ اعتفاف کی حالت میں غلام آزاد سرتا یا ای فتم کے دوسرے معاملات مثلا نکاح وطلاقی وغیرہ حائز ہیں۔

# اعتكاف كى حقيقت

اعتكاف كى حقيقت بديه كدانيان كيرونث كيلير احتكاف كى نيت ے متجدیش مقیم ہوجائے۔اس کیلئے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے ، بفتا ونت بحيام مجديث اعتكاف كي نيت ہے تقرا جائے تنكى اعتكاف ہوجائے گا۔ البنة رمضان السبادك على جواعظا ف مسنون ہے اس كيلئے دى روز كى مدت مقرر ہے اس ہے کم میں سنت اوانہیں ہوگی ۔ اس طرح اعتکاف واجب یعنی جسکی نذر مانی جود ہ ایک دن ایک رات ہے کم نیس جوسکنا۔ (بدائع)

## كون اعتكاف كرسكتابيه؟

اعتكاف كيليح ضروري ليج كداتسان مسلمان جواورعاقل موه تبذا كافر اور مجنون کا اعتکاف درست نہیں ، البتہ نابالغ پچہ جس عمرح نماز روز ہ . کرسکتا ہے ای طرح احتکاف کھی کرسکتا ہے۔ (بدائع بس:۸۰۱۰۸)

عورت بھی اسپے کھر میں عبادت کی مخصوص جگد مقرر کر کے وہاں العنکاف کرسکتی ہے، البنداس کیلئے شوہر سے اجازت لیٹا ضروری ہے، نیز ہے

مجعی المازم ہے کہ وہ حیض و ثفامی ہے۔ یاک ہو۔ اعتكاف داجب ادراعتكاف مسئون مس ريمي شرط سيركرانسان

روز و دار بور لبذا جس فحض کا روز و نه جو وه اعتکاف نبیس کرسکای ، البته تقلی

امتكاف كيلي روز وشرطنين..

### اعتكاف كي تبكه

مردول کیلئے اعتکاف صرف معجد ہی جی ہوسکتا ہے، افغل ترین اعتکاف مکہ مکر مدکی معجد حرام میں ہے، دوسر نے بسر پر معجد نبوی ہو تھے میں، تیسر نے نبسر پر سبجہ انصی میں، چوتے نبسر پر کسی بھی جامع مسجد میں اور جامع مید میں اعتکاف کے افغل ہونے کی وجہ یہ کہ جمعہ کیلئے کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، لیکن جامع مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جراس سجد میں اعتکاف ہوسکتا ہے، جہاں پانچ وفت کی جماعت ہوتی ہو، البت اگر سجد الی ہے جہاں پانچوں وقت نماز نہیں ہوتی تواس میں علاء کا اختلاف ہے، تاہم مخفقین کے زویک ایس معجد میں بھی اعتکاف ہوسکتا ہے، اگر چہافضل تاہم مخفقین کے زویک ایس معجد میں بھی اعتکاف ہوسکتا ہے، اگر چہافضل

## مسائلِ اعتكاف

اعتكاف كي تين تسميل مين:

#### (۱) اعتكاف مسنون

میدہ اعتکاف ہے جوسرف رمضان المبارک کے آخری مخترے میں اکیسویں شب سے عمید کا جا ند دیکھنے تک کیاجا تا ہے ۔ چونک آنخضرت علی جم سال ان دنوں میں اعتکاف فر ہایا کرتے تھے اس کئے اس کواعتکاف مسنون کہتے ہیں۔

### (٢) اعتكاف نفل

وہ اعتکاف جو کی بھی وقت کیا جاسکتا ہے۔

### (٣) اعتكاف واجب

و واحتکاف جونذ رکرنے ، یعنی منت مانے سے واجب ہو گیا ہو، یا کسی مسنون اعتکاف کوفاسد کرنے ہے اس کی تضاء واجب ہوگئی ہو۔

چونکہ ان متیوں قسموں کے احکام علیحدہ ہیں، اس لئے ہر ایک کے مسائل ذیل میں جدا گانہ تحریر کئے جاتے ہیں۔

#### اعتكاف مسنون

رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ
اعتکاف مسئون ہے۔اس اعتکاف کا وقت بیسوال روز ہ پورا ہونے کے دن
غروب آفاب سے شروع ہوتا ہے،اورعید کا چاند ہوئے تک باتی رہتا ہے۔
چونکہ اس اعتکاف کا آغاز اکیسویں شب سے ہوتا ہے، اور رات غروب
آفاب سے شروع ہوجاتی ہے،اس لئے اعتکاف کرنے والے کو چاہئے کہ
بیسویں روزے کو مغرب سے استے پہلے مجد کی حدود میں بیٹے جائے کہ غروب
آفاب مجد میں ہو۔

رمضان شریف کے عشر و اخیرہ کا بیا عشکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایک بستی یا محلے میں کوئی ایک فخص بھی اعتکاف کرلے تو تمام اہل محلّہ کی طرف سے سنت اوا ہوجائے گی الیکن اگر سادے محلے جمل سے کئی الیک نے بھی احتکاف در کیا تو سارے محلے والول پرٹرک سنت کا گناہ ہوگا۔ (1914)

### محطے والوں کی ذمہ داری

(۱) اس سے واضح ہوگیا کہ یہ ہر محطے والوں کی ذمد داری ہے کہ وہ پہلے سے بیتھیں کریں کہ جاری مسجد جس کوئی اعتکاف جس بیٹھ رہا ہے یا نہیں ؟ اگر کوئی آ دمی نہ بیٹھ رہا ہوتو قکر کر کے کسی کو بٹھا کیں۔

(۲) کیکن کمی شخص کو اجرت دیے کر اعتکاف میں بٹھا تا جائز نہیں ، کیونک عمادت کیلئے اجرت دینا اور لینا دولوں تا جائز ہیں۔ (شامی)

اگر محلے والوں میں ہے کوئی شخص بھی کسی بجوری کی وجہ ہے۔ اعتقاف کرنے کیلئے تیار نہ ہوتو کسی دوسرے محلے کے آ دی کوائی مسجد میں اعتقاف کرنے کیلئے تیار کرلیں، دوسرے محلے کے آ دی کے میشنے ہے بھی اس محلے والوں کی سنت انتقاء اللہ ادا ہوجائے گی۔

( فَيَاوِي وَارِ العلوم ولوِيدُ مُكمل وص: ٥١٢ ، ج: ٢ )

اعظاف کا رکن اعظم یہ ہے کہ اقبان اعظاف کے دوران مجد کی صدود میں رہے، اور حوائح مرور ہے سوا (جن کی تفسیل آئے آری ہے) مدود میں رہے، اور حوائح مرور ہے سوا (جن کی تفسیل آئے آری ہے) ایک لیے ایک لیے کیلئے بھی مرورت کے بغیر حدود مجد سے باہر چلا جائے تو اس سے اعظاف بی شرورت کے بغیر حدود مجد سے باہر چلا جائے تو اس سے اعظاف بوٹ جا تا ہے۔

#### حدودمجد كامطلب

یہت ہے لوگ حدود مرجد کا مطلب نیس مجھتے ، اور اس بناہ پر ان کا احتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس لئے خوب اچھی طرح مجھ کیجئے کہ حدود مرجد کا کیا مطلب میں؟

عام ہول چال ہیں تو سنجد کے پورسدا حاطہ کو سنجد بی کہتے ہیں، لیکن شرقی اعتبار سے یہ پورا احاط مسجد ہونا ضروری ٹیمیں، بلکہ شرعا صرف وہ حصہ مسجد ہونا ہے جے بائی مسجد قرار دیکر وقف کیا ہو۔

ال کی تفعیل یہ ہے کہ زمین کے کئی جھے کا مجد ہونا اور چیز ہے اور محبد کی ضروریات کیلئے وقف ہونا اور چیز ہے اور کہا جائے گا جے بنا نے والے نے محبد کی ضروریات کیلئے وقف ہونا اور چیز ۔ شرعام مجد صرف اسے حصہ کو کہا جائے گا جے بنا نے والے نے محبد قرار دیا ہو ، بینی نماز پڑھنے کے سوااس سے کچھا در مقصود شہور کیکن نقر بہا ہر مجد بنل چکھ حصہ ایسا ہوتا ہے ، مثلا وضو فائد ، فسائد ، استجا خاند ، نماز جناز ہ پڑھنے کی جگدہ امام کا حجرہ ، کووام ، وخیرہ ۔ اس خانہ ہوئے ، چنا نچہ ال حصول فی جنابت کی حالت میں جانا ہی جائز ہے ، جبکہ اصل محبد جس جنبی کا واقل میں جنابت کی حالت میں جانا ہی جائز ہے ، جبکہ اصل محبد جس جنبی کا واقل موج جائز ہے ، جبکہ اصل محبد جس جنبی کا واقل موج جائز ہے ، جبکہ اصل محبد جس جنبی کا واقل جو تیں معتکف کا جانا بالکل جائز ہیں ہونا جائز ہے ، بلکہ اگر معتکف اس جھے جس شرقی عذر کے بغیر ایک لیے کیا ہی کیا ہا جائز ہے ۔ بلکہ اگر معتکف اس جھے جس شرقی عذر کے بغیر ایک لیے کیا ہی کیا جائز ہے ۔

پھر بیض ساجد میں تو ضروریات معجد والا حصہ اصل معجد ہے بالکل الگ اور منتاز ہوتا ہے، جس کی بیجیان مشکل ٹیس ہوتی الیکن بعض مساجد میں یہ حصد اصل مجد ہے اس طرح متصل ہوتا ہے کہ جرفض اسے نہیں پہیان سکتا، اور جب تک بانی محد صراحة نہ بنائے کہ بید حصد محید تین ہے اس وقت تک اس کا پینڈنیس چانا۔

النداجب نی فض کا کسی معجد جی اعتکاف کرنے کا ادادہ ہوتو اسے
سب سے پہلاکام برکرنا چاہئے کر معجد کے بانی یا اس کے متولی سے معجد کی
فیک ٹھیک حدود معلوم کرے، معجد والوں کو چاہئے کددہ معجد جی ایک نقشہ
مرتب کر کے ایکادیا جائے، جس سے معجد کی حدود واضح کردگ گئی ہول، ورشہ
کم از کم جیسو تیں روزے کو جب معتملتین معجد جی جع ہوجا کی او آئیل زبانی
طور پر مجھادیا جائے کہ معجد کی حدود دکھال کہاں تک ہیں؟

جن مجدول میں وضو خانے اصل مجد سے بالکل متصل ہوتے ہیں وہاں عام طور پرلوگ وضو خانوں کو بھی مسجد کا حصہ بیجھتے ہیں اور اعتکاف کی حالت میں بھی ہے کھنے وہاں آتے جاتے رہجے ہیں،خوب مجھ لیمنا چاہئے کہ اس طرح اعتکاف فاصد ہوجاتا ہے، وضو خانے مسجد کا حصہ نہیں ہوتے ، اور محکف کہلئے وہاں شرعی ضرورت کے بغیر جانا جائز کیل ہے، للخداا عشکاف میں محکف کہلئے وہاں شرعی ضرورت کے بغیر جانا جائز کیل ہے، للخداا عشکاف میں بھینے ہے پہلے منظمین مجد کی مدوسے واضح طور پر معلوم کر لیما ضروری ہے کہ مجد کی حدود کہاں فتم ہوگئی ہیں، اور وضو خانہ کی حدود کہاں سے شرور کیا ہوئی

اسی طرح مسجد کی میٹر صیاں جن پرلوگ چڑھ کر لوگ مسجد میں وافل ہوتے ہیں، وہ بھی عموما مسجد سے خارج ہوتی جیں، اس کئے سنگف کو شرقی خرورت کے بشیرو ہاں جانا جائز میں ہے۔ بعض مجدوں کے محن بل جو دوش بنا ہوتا ہے وہ بھی مجد کی حدود ہے خارج جوتا ہے، لہٰذا اس کے بارے بل بھی ہے معلوم کرنا ضروری ہے کہ دوش کے قریب مجد کی حدود کھال تک بیں؟ اور حوش کی حدود کہاں سے شروع ہوئی ہیں؟

جن مجدول ہیں نماز جناز ہ پڑھنے کیا جگہا لگ بنی ہوتی ہے دہ بھی میجد سے خارج ہوتی ہے معتکف کووہاں جانا بھی جائز نمیں ہے۔

بعض مساجد بین امام کی ربائش کیلئے معجد کے ساتھ ہی کمرہ بنا ہوتا ہے، بید کمرہ بھی معجد سے حارج موتا ہے، اوراس میں معتقف کا جاتا جا تزنییں۔

بعض مساجد میں ایسا کر ہ امام کی ربائش کیلئے تو نہیں ہوتا ہکیکن امام کی ربائش کیلئے تو نہیں ہوتا ہکیکن امام کی تنہائی کی ضرور بات کیلئے بیٹا جاتا ہے ، اس کمرے کوچی جب تک بائی محبد فرار ند دیا ہواس وقت تک اسے مجد نیس مجھا جائے گا ، اور معتلف کو اس میں بھی جونے کی نیت اس میں بھی جونے کی نیت کر لی ہوتو بھر معتلف اس میں جاساتی ہے ۔

بعض مساجد میں اصل مجد کے بالکل ساتھ بچوں کو ہڑھانے کیلئے جگہ۔ بنائی جاتی ہے،اس جگہ کوجمی جب تک بانی مجد نے معدقر ارشد یا جواس وقت تک معتلف کیلئے اس میں جانا جائز نہیں ۔

بعض مساجد میں مجد کی دریاں جنیں، چنائیاں، ادرد گیرسامان رکھتے کیلئے الگ کمرویا کوئی جگر بنائی جاتی ہے، اس جگر کا تھم بھی بڑی ہے کہ جب تک بنانے دالے نے اسے مجد قرارز دیا ہو، یہ جگر مجرفیس ہے ادر معکف

این میں تبین جاسکتا۔

اس تغمیل ہے واشح ہوا ہوگا کہ اعتکاف کیلئے مجد کی صدود کو متعین کرنا سمس قدر ضروری ہے ، البذا معتلف کواعتکاف شروع کرنے سے پہلے متنظمین میر ہے عدد دسجد کوانچھی طرح معین کرلینا جائے۔

پھر جس منجد کی حدود معلوم ہوجا کمیں تو اس کے بعد اعتکاف سکے دوران شرعی ضرورت کے بغیران حدود ہے آبیک کمجے کیلئے بھی باہر نہ لکلیں ،

# شرعى ضرورت كيلئے نكلنا

ورشاعتكا فسأوث جاسئة كاب

شری ضرورت ہے جہاری سرادیہاں وہ ضروریات ہیں جن کی بناویر مجد سے نکلنا شریعت نے معتلف کیلئے جائز قرار دیا ہے، اور اس سے اعتکاف ٹیمیں ٹوٹنا بضروریات مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) پیٹاب پافانے کی ضرورت (۲) منسل جنابت جی مسجد میں شسک کرنا ممکن نہ ہو۔ (۳) وضو، جبکہ مسجد میں رہیتے ہوئے وضو کرنا ممکن نہ ہو۔ (سم) کھانے پینے کی اشیاء باہر سے لانا، جبکہ کوئی اور شخص لانے والا موجود نہو۔ (۵) مؤذن کیلئے اوّان دینے کے مقصد سے باہر جانا (۲) جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے ، اگر اس میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی جو تو جمعہ کی نماز کیلئے دوسری محجہ میں جانا (ے) مسجد کے کرنے وغیرہ کی صورت میں دوسری اسجد میں منتقل ہونا۔ ان خردریات کے علاوہ کسی اور مقصد سے باہر جانا معکف میں منتقل ہونا۔ ان خروریات کے علاوہ کسی اور مقصد سے باہر جانا معکف

#### قضاءهاجت

ا معتلف تضاء من بہت بیتی پیشب پاضائے کی ضرورت ہے مجد سے
باہر نگل مکتا ہے، جہاں تک پیشاب ہ منتی ہے، اس کیلئے مجد کے تر بہترین
جگہ پیشاب کرنا ممکن ہووہاں جاتا چاہئے الیمن پاضائے کے لئے جائے جس
منعیل ہے کدا گر مجد کے ساتھ کوئی بیت الخلا و بنا ہوا ہے، اور وہاں قضاء
حاجت کرنا جمکن ہے ، تو ای جس قف حاجت کرنا چاہئے ، کہیں اور جانا
درست تہیں ، لیکن اگر کس شخص کیلئے اپ گھر کے مواسمی اور جگہ قضاء حاجت
طبعا ممکن مذہویا مخت وشوار ہوتو اس بیٹ جائز ہے کہ اس غرض کیلئے اپ گھر

کیکن جس شخص کو میرمجبورگ ندند. است معجد کا بیت الخلاء تک استعال کرنا چاہئے ، اگر ایبا شخص معجد کا بیت الناء کہ چونز کر چلا جائے تو لعص علاء کے نزدیک ایس کا اعتکاف ٹوٹ جائے کی ۔ ( ٹنائ )

۲ لیکن آگرمنجدگی بیت الخلاء نه ۱۶ یا اس میں فضاء حاجت ممکن رد ہویا سخت وشوار موو فضاء حاجت کیلئے اسپنے گھر جانا جائز ہے ،خواد دو گھر کھٹی دور ۶۶ -

(۳) اگر مجد کے قریب بھی دوست یا حزیز کا گھر موجود ہوتو قضاء حاجت کیلئے اس کے گھر جانا شروری ٹیس ، بلکداس کے یاوجود اپنے گھر جانا جائز ہے،خواہ گھراس دوست یا عزیز کے مکان کے مقالیلے ٹس دور ہو۔ (۴) اگر کمی گفتم کے دوگھر ہوں تو اس کو جائے کہ قریب والے گھر میں جا کر قضاء حاجت کرے، دور والے گھر میں جانے سے بعض علاء کے نزدیک اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ (شائی، دعاتکیری)

(۵) آگر بیت الخلاء مشغول ہوتو خالی ہونے کے انتظار میں تفرنا جائز ہے، لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک کھے کیلیے بھی تغرنا جائز خہیں ،آگر تقرعمیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ (برجندی بس:۲۳۳)

(۲) بیت الخلا مکوجاتے یا وہاں ہے آتے وقت داستے بھی یا گھر بھی سمی کوسلام کرنا ،سلام کا جواب دینا یا مختصر بات چیت کرنا جائز ہے ، بشرطیکہ اس بات چیت کیلئے گھرنہ پڑے۔ (مرقاۃ )

(2) ہیت الخلاء کیلئے جاتے باوہاں ہے آتے وقت حیز چلنا ضرور کا نہیں رآ ہت آ ہند چلنا بھی جائز ہے۔ (عالکیریہ)

(۸) قشاء حاجت کیلئے جاتے وقت کی شخص کے تغیرانے سے تغیر نا خیس چاہئے ، بلکہ چلتے چلتے اسے بتارینا چاہئے کہ بس اعتکاف میں ہوں ، اس لئے تغیر نیس سکا ، اگر کس کے تغیرانے سے مچھ دیر تغیر گیا تو اس سے احتکاف ٹوٹ جائے گا، یہاں تک کو اگر راستے بیل کی قرض خواہ نے روک لیا تو امام ابو صدید تی کے زو کیہ اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے ، اگر چہ صاحبین کے زو کیہ الی مجبوری سے اعتکاف ٹریس ٹوٹنا ، اور امام سرحی تی نے سہولت کی بناء پر صاحبین ان کے تول کی طرف ربھان طا ہر کیا ہے ۔ ( مبسوط سرحی تی بناء پر صاحبین ان کے تول کی طرف ربھان طا ہر کیا ہے ۔ ( مبسوط سرحی تی بھی جمع صورت ہیں

رائے میں نظیرے۔

(9) جب بیت الخلاء جانے کیلئے لکلا ہو بیڑی سگریٹ پینا جائز ہے، بشرطلیکہ اس غرض سے تھہر مانہ پڑے۔

(۱۰) جب کو لُ شخص تضاء حاجت کیلئے اپنے گھر گیا ہوتو تضاء حاجت کے بعد وہاں وضوکر ناہمی جائز ہے۔ (مجمع الانہر می:۲۵۲،ج:۱)

(۱۱) قضاء حاجت میں استخاب ہمی داخل ہے، لبذا جن لوگوں کو قطر ہے۔ کا مرض ہوتا ہے، وہ اگر صرف استنجاء کیلئے باہر جانا چاہیں تو جاسکتے ہیں، اس لئے فقہاء نے استنجاء کو قضاء حاجت کے علاوہ خروج کامستقل عذر قرار دیا ہے۔(دیکھئے شامی ہم:۱۳۲،ج:۲)

## معتكف كأعسل

معتلف کوصرف احقام ہوجانے کی صورت میں شسل جنابت کیلئے مجد ہوئے شسل کرناممکن ہو، مثلا کی بڑے برتن میں بیٹے کراس طرح شسل کرسکا ہوکہ پانی محبد میں نہ گرے تو باہر جانا جائز نہیں ،لیکن اگر بیصورت ممکن نہ ہویا سخت دشوار ہو تو خسل جنابت کیلئے باہر جاسکتا ہے۔ (فتح القدیم، ص:۱۱۱، نجت دشوار ہو تو خسل جنابت کیلئے باہر جاسکتا ہے۔ (فتح القدیم، ص:۱۱۱، نجت دشوار ہو تو خسل جنابت کیلئے باہر جاسکتا ہے۔ (فتح القدیم، ص:۱۱۱، میں جا کر خسل کریں ،لیکن اگر مجد کا کوئی خسل خانہ نہیں ہے بااس میں حسل کرنا کسی وجہ ہے ممکن نہیں یا سخت دشوار ہے تو اپنے گھر جا کر بھی خسل کر سکتے ہیں۔ عسل جنابت کے سوائمی اور عسل کیلیے مجد سے اتھنا جا تزخیل ، جعد کیلئے مجد سے اتھنا جا تزخیل ، جعد کیلئے مسائل کیا تھنا کی خوش سے قسل کرتے کیلئے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ، اس غوض سے مسجد سے باہر تکلے گا تو اعتکاف توٹ جائے گا ، وابستہ جعد کا مسئل کرنا ہو ویا تھیاں کی الیمی صورت افقیاں کی جاسکتی ہے جس سے پائی مسجد جس شدگر ہے ، مثلا کسی عب جس سے پائی مسجد جس شدگر ہے ، مثلا کسی عب جس سے بائی مسجد جس کے کارے پر اس طرح عسل کرنا ممکن ہو کہ بائی مسجد سے باہر گرے تو البالے بھی کر میکھتے ہیں۔

فلاصہ مید کہ مسئون اعتکاف ہیں جمعہ کے طسل شنڈک کی خاطر طسل کیلیے مسجد سے باہر نوبل جا نا چاہئے مہاں تغلی اعتکاف ہمی ایسا کر بچتے ہیں ،اس صورت میں جنتی ویونسل کیلئے باہر رہیں مجے آئی دیر کالعتکاف معتبر نہیں ہوگا۔ اس مسئلہ کی مزیر تفصیل اور فقعی حجیق ضمیمے ہیں ملاحظ فرما ہے۔

#### معتكف كاوضو

ا۔ اگر محد بیں وضو کرنے کی ایسی جگہ موجود ہے کہ معتلف خود تو مسجد میں رہے رئیکن وضو کا پانی مسجد ہے با ہرگرے ، تو وضو کیلیے مسجد سے باہر جانا جائز تینں ، چنانچہ ایسی صورت بیں معتلف کو وضو خانہ تک جانا بھی جائز تہیں

بعض مجدوں کے متلقین کیلئے انگ پائی کی تو تیماں اس طرح لگائی جاتی میں کہ متلف خودلو مسجد علی پینستا ہے لیکن ٹونٹی کا پائی مسجد سے باہر کرتا ہے، اگر امیاا تنظام مسجد موجود ہے تواس سے فائدہ اٹھانا جا ہے ، اور اگر امیا ا تظام بیں ہے قوال ہے وضوکرنے کے بجائے کسی فیر معتکف سے او نے میں پانی متکوا کر مسجد کے کنارے پر اس طرح وضو کرلیں کہ پانی مسجد سے یا ہر ام

۲۔ لیکن اگر تھی معجد میں ایس کوئی صورت ممکن نہ ہوتو وضو کیلئے معجد سے باہر وضو خانے یا وضو خانہ موجود نہ ہوتو تھی اور قریبی جگہ جانا جائز ہے۔ (شامی) اور ریکلم ہرتنم کے وضو کا ہے خواو وہ فرض نماز کیلئے کیا جار ہا ہویا تغلی

حباد توں کیلئے۔ سے جن صور توں میں معتلف کیلئے وضو کی غرض سے باہر نکانا جائز ہے،

سا بین صورتوں میں معتلف مینے وسوں حرس سے باہر معنا جا ہو ہے، ان میں وضو کے ساتھ سواک، مجن یا بییٹ سے دانت مانچھنا، صابن لگانا اور تولید سے اعضا وشک کرنا بھی جائز ہے، لیکن وضو کے بعد ایک ملے کیلئے مجمی با ہر تھرنا جائز نہیں ،اور ندنی راستے میں رکنا جائز ہے۔

## کھانے کی ضرورت

اگر کسی محض کوکوئی ایسا آدی میسر ہے جو اس کیلئے مجد میں کھانا پائی لا سکے تو اس کیلئے کھانا لائے کی خرض ہے مجد سے باہر جانا نبائز نہیں ، لیکن اگر سکی محض کو ایسا آدی میسر نہیں ہے تو وہ کھانا لائے کیلئے مسجد سے باہر جاسکا ہے۔ (الحر الرائق ، ص: ۳۲۱، ج: ۴) لیکن کھانا مسجد میں لاکر بی کھانا چاہیے ۔ (سمجانیہ المفتی ، ص: ۴۳۲، ج: ۴) نیز ایسے خوش کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے وقت مسجد سے قطے جب اسے کھانا تیار فی جانا ہم اس

ازان

ار اگرکوئی مؤذن اعتکاف بن بیشا ہوا ورا سے اذان دینے کیلیے مجہ سے باہر جانا پڑنے آو اسکیلئے باہر نگلنا جائز ہے ، مگرا ذان کے بعد نظیرے۔ ۳۔ اگر کوئی شخص با قائد ومؤذن او تیس ہے لیس کی وقت کی اذان دینا جاہتا ہے تو اس کیلئے بھی اذان کی غرض سے باہر نگلنا جائز ہے۔ (مبسونا رخمی بس :۱۲۱، ج:۳)

تمازجع

(۱) بہتر یہ ہے کہ احکاف ایس سجد ہیں کیا جائے جس میں نماز جعہ ہوتی ہورتا کہ جعد کیلئے باہر نہ جانا پڑے الیکن آگر کی مسجد جس جعد کی نماز نہیں ہوتی مگر پنچ وفتہ نماز ہوتی ہے تو اس میں بھی اعتکاف کرتا جا کڑھے۔ (شای عالمکیریہ)

(۳) ایمی صورت میں تماز جمعہ پڑھنے کیلئے وومری مجد میں جاتا بھی جائز ہے، لیکن اس قرض کیلئے ایسے وقت اپنی مجد ہے نکلے جب اے اندازہ جوکہ جامع محدوثاتی کے بعدوہ جارر کعت سنت اداکرے گاتو اس کے قوما ابعد خطبہ شروع جوجائے گا۔ (عالمکیریہ)

(٣) جب تمنی معجد میں نماز جمعہ پڑھنے تمیا ہوتو فرض پڑھنے کے بعد سنتیں بھی وہاں پڑھ سکتا ہے رکین اس کے بعد تغیرنا جائز نہیں۔(ابیناً) تاہم اگر ضرورت ہے زیادہ تغیر کمیا تو چونکہ مسجد میں تغیرا ہے اس لئے احتکاف

فاسدت بوگار (بدائع بس:۱۱۱۴ ج:۲)

( ) اگر کوئی شخص جامع معجد میں جمعہ پڑھنے کیلئے گیا اور وہاں جاکر باقی ماندہ اعتکاف ای معجد میں پورا کرنے کیلئے وہیں تھبر گیا تو اس سے اعتکاف توضیح ہوجائے گالیکن ایسا کرنا مکر دہ ہے۔(عاتگیری)

متجد ہے منتقل ہونا

برمعتلف کیلے ضروری ہے کہ اس نے مجد میں اعتکاف شروع کیا ہے اس میں بورا کرے لیکن اگر کوئی الی شدید مجبوری آجائے کہ وہاں اعتکاف بورا کرنا ممکن ندر ہے، مثلا وہ مجد منبدم ہوجائے ، یا کوئی شخص زیردتی وہاں نکال دے یا دہاں رہنے میں جان وہ ال کا کوئی تو ی خطرہ ہوتو و دسری مجد میں منتقل ہوکر اعتکاف بورا کرنا جائز ہے، اور اس غرض کیلئے باہر نکلنے سے اعتکاف نہیں لوئے گا، بشرطیکہ وہاں سے نکلنے کے بعد راستے میں کمیں نہ مضہرے، بلکہ سیدھام جرمیں چلا جائے۔ (خوالقدیریس: ۱۱۱، تا ۳۰ عالیمیریہ)

#### نماز جنازه ،اورعیادت

(۱) عام حالات می کمی معتلف کیلئے نماز جنازہ میں شرکت کیلئے، یا کمی کی بیاری پری کیلئے معجد ہے باہر نکلنا جا تُرنہیں ، لین اگر قضاء حاجت کیلئے نکلا تھا اور ضمنا رائے میں کمی کی بیار پری کرلی یا کمی کی نماز جنازہ میں شرکت کرلی تو جا نز ہے اس ہے اعتکاف نیس ٹو ٹنا۔ (بدائع ہم: ۱۱۳، ج: ۳) لیکن شرط یہ ہے کہ نماز جنازہ یا عیادت مریض کی نیت ہے نہ نکلے، بلکہ نیت قضاء حاجت کی ہواور بعد میں بیکام بھی کر نے ، کیونکہ اگر ان کا امول کی نیت ہے نظر کا تو اعتفاف ٹوٹ جائے گا۔ (شامی) نیز بید بھی شرط ہے کہ ثما تہ جنازہ اور عمیادت کیلئے رائے ہے ہمنا نہ پڑے ، بلکہ بیکام رائے آئ ش ہوجا کیں، مجرعیادت مریق تو چلتے چلتے کرتی جائے ، چنا نچے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنخضرت تا بھی چلتے چلتے بیاد پری کر لینے تھے، اس فرض کیلئے رکتے نہ تھے۔ (ابوداؤد) اور تماز جنازہ میں بیشرط ہے کہ تماز کے بعد بالکل رکتے نہ تھے۔ (مرقاۃ میں ۱۳۲۰ ہے)

یہ ہرسے در طرحان کا میں ہیں۔ انہ ہیں۔ کرتے وقت ہیں بیشر فاکر لی تھی۔ کہ جی اعتقاف کے دوران کسی سریفن کی عیادت یا نماز جنال و ہیں شرکت یا کسی علمی و دبی مجلس میں شامل ہونے کیلئے جانا جاہوں گاتو چلا جا وَس گاتوا اس سے صورت ہیں ان اغزاض کیلئے مسجد سے باہر جانا جائز ہے، اور اس سے اعتقاف تبین تو نے کا ایکن اس طرح اعتقاف تفل ہوجائے گا ہمسنون شدر ہے۔ گاراس مسئلہ کی مزید تفصیل همیے میں ملاحظ فراسے ۔

#### اعتكاف كاثوث جأنا

مندرجية بل جيزون ساعتكاف أوك جاتا ہے:

ا جن ضرور یات کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے، ان کے سواکسی بھی مقصد سے اگر کوئی معتکف حدود مسجد ہے باہر نکل جائے ، خواہ ہے باہر نکانا ایک عی لمحے کیلئے ہو، تواس سے اعتکاف ٹونٹ جاتا ہے۔ (بدایہ )

واضح رہے کہ معجد سے تکلفان وقت کہا جائے گا جب یاؤں معجد سے

اس طرح بابرنگل جائیں کدا ہے عرفا مجدے نکانا کہا جاستے، لہذا اگر صرف سرمجدے بابرنکال دیا تو اس سے اعتکاف فاسد کیں جوگا۔ (واراد بالخروج انفصال قدمیہ) (بحرس:۳۲۱،ج:۲)

۲۔ ای طرح اگر کوئی معتلف شرق ضرورت سے باہر نگلے، لیکن ضرورت سے فار فح ہونے کے بعدا کی لیے کیلئے بھی تھہر جائے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ (شای)

۳۔ بلاضرورت شرگ متجد ہے باہر نگلنا خواہ جان ہو جھ کر ہو، یا بھول کر، یافلطی ہے، بہرصورت اس سے اعتکف ٹوٹ جاتا ہے۔ البنۃ اگر بھول کر یافلطی ہے باہر نگلا ہے تو اس ہے اعتکاف تو ڑنے کا گناونہیں ہوگا۔ کریافلطی ہے باہر نگلا ہے تو اس ہے اعتکاف تو ڑنے کا گناونہیں ہوگا۔

۳- کوئی شخص احاطۂ معجد کے کمی حصہ کومبحد سمجھ کر اس بیس چلا گیا، حالا نکہ درحقیقت وہ حصہ معجد میں شامل نہ تھا، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ ای لئے شروع میں عرض کیا گیا ہے کہ اعتکاف میں جیٹھنے سے پہلے حدود معجدا چھی طرح معلوم کر لینی چاہئیں۔

2۔ اعتکاف کیلئے چونکہ روز ہشرط ہے، اس لئے روز وتو ڑو ہے ہے مجمی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ روز ہ کس عذر ہے تو ڑا ہو یا بلا عذر ، جان پو چھ کرتو ڑا ہو یا فنطی ہے ٹو ٹا ہو، ہرصورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خلطی سے روز وٹو نئے کا مطلب یہ ہے کہ روز ہ تو یا دتھا، کیکن بے اختیار کوئی عمل ایسا ہوگیا جو روزے کے منافی تھا، مثلا صبح صادق طلوع ہونے کے بعد تک کھا تا رہے، یا غروب آفاب سے پہلے یہ بچھ کر روز وافظار دکرلیا کہ افظار کا دفت ہوچکا ہے، یا روز ویاد ہوئے کے باوجود کل کرتے وقت فلطی سے پانی حلق جی جلا گیا ہتو ان تمام صورتوں جی روز وٹوٹ جاتار بااورا مشکاف بھی اٹوٹ حمیا۔

لیکن اگر روز و بی یادنه رہا، اور بعول کر یجھ کھانی لیا تواس ہے بھی روز ہم جیس ٹو ٹااورا مشکاف بھی فاسرتیس ہوا۔ (درفناروشای بس:۱۳۱۱،۴۶۰)

9۔ جماع کرنے سے بھی اعظاف ٹوٹ جاتا ہے خواہ ہے جماع جان بو جھ کر کرے یاسبوڈ، دن بھی کرے یا دات بھی ہمجد بھی کوے یا مسجد سے باہر، اس سے انزال ہویا نہ ہو، ہرصورت بھی اعظاف ٹوٹ جاتا ہے۔ (ہانیہ)

ے۔ بوس و کنار اعتکاف کی حالت میں ناجا کڑے، اور اگر اس سے انزال ہوجائے تو اس ہے اعتکاف مجھی ٹوٹ جانا ہے، کیکن انزال نہ ہوتو ناجا تز ہونے کے باوجوداعتکا فے نہیں ٹوفا۔ (ہمانیہ)

حمن صورتوں میں اعتکاف تو ڑنا جائز ہے؟

مندرجية بل صورتول من اعتكاف توزيا جائز ب:

ا۔ احتکاف کے دوران کوئی الی بیاری پیدا ہوگئ جس کا علاق سمجد سے باہر نکلے بغیر ممکن ٹیس تواعث کاف توڑ تاجا کڑے۔(شامی)

۲ کسی ڈو ہے یا جلتے ہوئے آ دی کو بچانے یا آگ جھانے کیلئے بھی استکاف تو ٹر کر ہاہر نکل آنا جا تز ہے۔ (ایسناً) اسے مال ماپ بیوی بچول میں سے کسی کی سخت بیاری کی وجہ سے بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے۔

۳- کو کی فخض زبردی با ہر نکال کرلے جائے ،مثلا حکومت کی طرف سے گرفآری کا دارنٹ آ جائے تو بھی اعتکاف تو ڑنا جائز ہے۔ (شامی) ۵- اگر کوئی جنازہ آ جائے اور کوئی نماز پڑھانے والا نہ تب بھی اعتکاف تو ڈنا جائز ہے۔ (فتح القدیم بھی:۱۱۱، ج:۲)

ان تمام صورتوں میں باہر نکلنے ہے گناہ تو نہیں ہوگا،لیکن احتکاف ٹوٹ جائے گا۔ (الحرالرائق ہم:۳۲۲،ج:۲)

## اعتكاف توشخ كاحكم

ا۔ فذکورہ بالا وجوہ میں ہے جس وجہ نے بھی اعتکاف مسنون ٹوٹا ہو،

اس کا تھم ہے ہے کہ جس میں اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس دن کی قضاء واجب ہوگی، پورے دن کی قضاء واجب بیس۔ (شامی) اور اس ایک دن کی قضا کا طریقہ ہیہ ہے کہ اگر اس رمضان میں وقت باتی ہوتو اس رمضان میں کسی ون غروب آفاب ہے اگلے دن غروب آفاب تک قضا کی نیت ہے اعتکاف کرلیں، اور اگر اس رمضان میں وقت باتی نہ ہویا کسی وجہ ہے اس میں اعتکاف ممکن نہ ہوتو رمضان کے علادہ کی بھی دن روز ورکھ کرایک دن کیلئے اعتکاف کیا جا جا گئا ہے، اور اگلے رمضان میں قضا کر ہے جلد از جلد قضا کر لینی ہوجائے گی ، لین زندگی کا بچھ بجروسہ بیں، اس لئے جلد از جلد قضا کر لینی ہوجائے گی ، لین زندگی کا بچھ بجروسہ بیں ، اس لئے جلد از جلد قضا کر لینی جو بائے۔

٣ اعتكاف مسئون ٹوٹ جانے كے بعد سمجد سے باہر تكانا ضرور كا الہم بيں الله كانت ہے اعتكاف جار كا الہم بيں الله كانت ہے اعتكاف جار كا الہم الم الله جار كا الله على الله الله على الله على

سائی دن کے استان کی تفا کا طریقہ اگر چہ فقہا و نے صاف حاف خاف کی تفا کا طریقہ اگر چہ فقہا و نے صاف موقا ہے کہ آگر اعتکاف دن جم ٹوٹا ہوتا ہے کہ آگر اعتکاف دن جم ٹوٹا ہوتا ہے کہ آگر اعتکاف دن جم ٹوٹا ہوتا ہے ہوتو صرف دن کی تفاء داجب ہوگی ، یعنی تفا کیلئے سے صاد آل ہے پہلے داخل ہوروز در کھے ، اور اس روزشام کو ٹروپ آلما ہے وقت نکل آئے ، اور اگر اعتکاف رات کوٹوٹا ہے تو رات اور ون دوٹوں کی قضاء کرے ، لینی شام کو غروب آفا ہے ہو دان دوٹوں کی قضاء کرے ، لینی شام کو غروب آفا ہے ہے دوڑ ہ رکھے ، اور اگلے دن غروب آفا ہے کہ بعد مسجد سے باہر نکلے ۔ ( کیونکہ سے اعتکاف اور ایکے دن غروب آفا ہے سند ورکا تھم کی ہے۔)

## آداب اعتكاف

احتکاف کا متعمد چونکہ ہے ہے کہ اتبان دوسرے تمام مشاعل سے

کنارہ کش ہوکر القد تعالیٰ ہی کی یاد کی طرف اپنے آپ کو نگائے ، اس لئے اعتکاف کے دوران غیرضروری کامول اور باتوں سے بچنا چاہئے ، اور جس قدر وقت ملے نوافل پڑھنے ، تلاوت قرآن اور دوسری عبادتوں اور اذکار و تسبیحات میں وقت گذارتا چاہئے۔ نیزعلم دین کے پڑھنے اور پڑھائے ، وعظ

وتھیجے ، کرنے اور دینی کتابوں کے پڑھنے میں بھی نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں ، بلکہ موجب تواب ہے۔

#### مباحات اعتكاف

اعتكاف كى حالت بين مندرجه ذيل كام بلاكرامت جائزين:

(۱) کھانا پینا(۲) سونا (۳) ضروری فرید و فروخت کرنابشر طیکه سودا

معجد میں ندلایا جائے ،اورخرید وفر وخت ضروریات زندگی کیلئے ہو،لیکن مسجد کو با قاعدہ تجارت گاہ بنانا جائز جبیں۔

(۴) قیامت کرانا (لیکن بال محد میں نڈریں)

(۵) باب چیت کرنا (لیکن فنول کوئی سے پر بیز ضروری ہے۔) (شای)

(٢) تكاح ياكوني اور عقد كرنا\_ ( بحر بص:٣٢١ مج:٢)

(2) كبر بدلنا خوشبولگانا ، سرين تيل لگانا \_

( خلاصة الفتاوي بس: 19: ٢٠٠ ج: ١)

(٨) منجد ميل مملي مريض كا معائنه كرنا اور نسخه لكهنا يا دوا

بتا و بنار ( قبآ وی دار العلوم د يو بند جديد بص: ٥٠١ م. ج: ٧ )

(٩) قرآن کريم يادي تي علوم کي تعليم دينا۔ (شاي بس:١٨٥ ق:٢)

(۱۰) کیڑے دھونا اور کیڑے مینا۔ (مصنف ابن الی شیبہ کن عطامہ مین ۱۹۴۰ء : ۲۲)

(۱۱) خرورت کے وقت معید شراریج خارج کرنا۔ (شای)

تیز جننے بھی اعمال اعتکاف کیلئے مفسد یا مکروہ نہیں ہیں اور تی نفسہ بھی حلال ہیں و دسب اعتکاف کی حالت میں جائز ہیں۔

#### تمرومات اعتكاف

اهتكاف كي حالت مين مندجه ذيل امور مكرو دين:

ا۔ بالکل خاموثی اختیار کرنا، کیونکہ شریعت میں بالکل خاموش دہنا کوئی عیادت نہیں، اگر خاموثی کوعبادت مجھ کر کرے گا تو بدعت کا گناہ ہوگا، البتہ اگر اس کوعبادت تہ سمجھے، لیکن گناہ ہے اجتناب کی خاطر حتی الا مکان خاموثی کا اجتمام کرے تو اس ہیں مجھ حرج نیمیں ہے۔ ( در فقار ) البتہ جہال خرورت ہودہاں پولئے ہے پر بینز تہ کرنا جائے۔

یں۔ فضول اور بلا ضرورت یا تیں کرنا بھی تحروہ ہے، ضرورت کے مطابق تھوڑی گفتگونو جا تر ہے الحرائر الر مطابق تھوڑی گفتگونو جا تر ہے الحرائر الر الر الر من الخالق )

٣ . سامان تجارت مسجد ش لا كر پيچنا بھى تكرو ٥ سے -

ا مل اعتكاف كيلي مسجد كي اتن جك تحير ليناجس سے دوسر معتملين يا

نمازيوں كوتكليف ينجير

۵۔ اجرت پر کتابت کرنا یا کپڑے بینا یا تعلیم وینا بھی معتلف کیلئے فقہاء کرام نے مکروولکھا ہے۔ (بخر،صد ۳۲۷، ج:۲) البتہ جو محفق اس کے بغیر ایام اعتکاف کی روزی بھی نہ کما سکتا ہو، اس کیلئے بھے کر قیاس کر کے مخبائش معلوم ہوتی ہے۔ والنداعلم

#### اعتكاف منذور

اعتکاف کی دوسری متم اعتکاف منذور ہے۔ (۱) یعنی دواعتکاف جو کسی مختص نے نذر مان کرا پنے ذمہ داجب کرلیا ہو۔ اس تم کے اعتکاف کی ضرورت پنونکہ بہت کم بیش آتی ہے، اس لئے اس کے صرف ضروری مسائل اختصاد کے ساتھ ذیل میں لکھے جاتے ہیں، تفصیل کیلئے کتب فقہ کی طرف رجونا کیا جائے یاکی مفتی ہے ہو چھ کرعمل کیا جائے۔

#### نذركاطريقه

صرف کمی عبادت کی انجام کا دل دل میں ارادہ کر لینے ہے نذر ٹہیں ہوتی ، بلکہ نذر کے الفاظ کا زبان ہے ادا کر ناضروری ہے، چنانچہ اگر کمی شخص نے دل ہی دل میں ارادہ کرر کھا ہے کہ فلاں دن اعتکاف کروں گا تو صرف اراد ہے ہے اعتکاف کرنا واجب ٹہیں ہوگا، نیز زبان ہے بھی اگر صرف ارادے کا اظہار کیا ، مثلا میر کہا کہ'' میراارادہ ہے کہ فلاں دن اعتکاف کروں

الصحت نزرا وكاف كي البيضي بين الاهدفرما كين.

گا'' تو وس ہے بھی نڈر منعقد تھیں ہوگ۔ (امداد القتادی ہیں: ۴۸۵۰ ہے۔ ج: ۴) بلکہ نڈر کیلئے ضروری ہے کہ کوئی ایسا جملہ استعمال کرے جس کا مغیوم ہے۔
لکٹنا ہو کہ جس نے اعترکا ف کو اپنے ؤ مدلازم کرلیا ہے، یا جو عرفاً نڈر کے معتی عیں استعمال ہوتا ہو ہمثلا ہے کہ ک'' جس فلال دن اعتکا ف کرنے کی منت مانئا ہوں'' یا'' جس نے فلاں دن کا اعتکا ف اپنے اوپر لازم کرلیا'' یا'' جس اللہ تعالی ہوں'' یا'' جس اللہ تعالی ہوں کا اعتکا ف اپنے اوپر کا دم کرلیا'' یا'' میں اللہ تعالی ہے عمید کرتا ہوں کہ جس فلاں دن کا اعتکا ف کروں گا'' ان اللہ تعالی میں نڈروی گا ' ان اللہ تعالی ہے اوپر کا وہ تکاف کروں گا'' ان میں نڈروی جو جائے گی اور اعتکا ف داجب ہو جائے گا۔ اس کی علی تعقیق ضمیمے جس ملاحظ فر ما کہیں۔
علی تحقیق ضمیمے جس ملاحظ فر ما کہیں۔

ہے۔ اگر کسی شخص نے کہا'' افشا واللہ میں فلاں دن میں امینکا ف کر دن گا'' تو اس سے نز رمنعقد کیس ہوئی وار اعتکاف اس کے ذرمہ داجب کیس ، 'اب اعتکاف کرے تواجھا ہے اور شرکہ سے تو بھی جائز ہے۔

۔ اور اگر انٹا واللہ کے بغیر یہ کہا کہ میں فلال دن احتکاف کروں گا' اور منت یا عہد دغیرہ کا کوئی لفظ استعمال نیس کیا ، تو ظاہر ہے ہے کہا ک سے بھی نذر منعقد نیس ہوئی جمین احتیاط اس کے مطابق عمل کر لے تو بہتر ہے۔

# نذركي تتمين اوران كأتتكم

انڈ رکی دوقتسیں ہیں، تذرمیمن اور تذرفیر میمن۔ نذر معین کا مطلب میرے کر کمی خاص میلنے یا دنول میں اعتکاف کی نیت کرے ،مثلا بہ تذریائے کر شعبان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرول گا واس صورت میں اختکا ونوں چیں اعتکاف کرنا واجب ہوگا جن دنوں کی نذر مانی ہے مالیت اگر کمی وجہ سے الناونوں میں دوز ہ شد کا سکے تو ہ وسری تاریخوں میں قضاء کر ہے۔ (شای جس: الارج: ۲)

دوسری جتم نذرمغیر معین کی ہے جس میں کوئی مہینہ یا تاریخ مقررنہ کی ہو،مثلا میہ نذر ہائی کہ تمن دن کا اعتکاف کردی گا، تو ان تمام دلوں میں اعتکاف کرنا جائز ہے جن میں روزہ رکھنا جائز ہوتا ہے، اوران دنوں میں ذعتکاف کرنے سے نذر پوری ہوجائے گی۔

# نذركى ادائيتكى كاطريقته

ا - اعتکاف منذور کیلئے روز ہ شرط ہے، لہٰذا خواہ یہ اعتکاف رمضان میں کرد ہاہو یا غیر دمضان میں ہر عالت میں روز و کے ساتھوا عتکا ف کر نالا زم رجھ

۲-اگرکسی فحض نے ایک دن اعتفاف کرنے کی غذر مانی تو اس پر صرف دن دن کا عنکاف داجب ہوگا ، چنا نچے اسے خاہب کرمیج صادق سے پہلے مجد میں داخل ہوجائے ، اور شام کوخروب آفناب کے بعد باہر نظے ، ہاں اگر ایک دن اعتفاف کی نذر مانے وقت دل میں بیزیت تھی کہ چوہیں تھنے اعتفاف کروں گا ، بعنی رات اعتفاف میں ہر کردں گا ، تو بھر چوہیں تھنے کا اعتفاف کر وں گا ، بعنی رات اعتفاف میں ہر کردں گا ، تو بھر چوہیں تھنے کا اعتفاف کا زم ہوگا ۔ ( بحر ہس ، ۳۲۸ ، ق : ۲ ) اس صورت میں اسے چاہیے کہ رمضان کے اعتفاف کی طرح خروب آفناب سے پہلے مجد میں داخل ہو ، اور اسکی غروب آفناب کے بعد باہر فکے ۔ سرآ گرصرف ایک رات اعتکاف کرنے کی نذر مائی تو بینذر سی خیل میں میں اس استکاف کرنے کی نذر مائی تو بینذر سی خیل مولکی ، دور اس پر پچھ واجب نہ ہوگا ، کیونک رات کے دفت روز و نہیں ہوسکی ، اور اعتکاف بغیر روز سے کے مکن نہیں ، اور اگر نذر ما سنتے دفت بیانیت تنی کہ دان بھی نذر درست نہ ہوگا ، اور پکی داجب نہ ہوگا۔ ہوگا۔

سم۔اگر دویا زیادہ دنوں کے اعتکاف کی نذر مانی تو دنوں اور راتوں دنوں کا اعتکاف لازم ہوگا۔

ے۔ آگر وہ یا زیاد ہ را توں کے احتکاف کی نذر کی تنب بھی دوتوں اور راتوں دنوں کا احتکاف کرتا ہوگا۔

۲۔ آگر دویا زیادہ دنوں کے اعتکاف کی نذر کی اور نہیت ہی تھی کے صرف دن دن چیں اعتکاف کروں گااور رات کو مجد سے باہر آ جایا کروں گا تو بیز نہیت شرعا درست ہے، اس صورت میں صرف دنوں کا اعتکاف واجب ہوگا، چنانچیا ایما مختص روز اندمج صاوق سے پہلے مجد میں جائے ، اور فروس آ فرآ ب کے بعد آ جائے۔

ے۔ اگر دویا زیادہ راتوں کا عنکاف کرنے کی نذر کی اور نبیت صرف رات رات کے وقت اعتکاف کرنے کی تھی تو مجھوا جب مدہوگا۔

۸۔ جن صورتوں میں بھی اعتکاف کی تذریعی ون کے ساتھ رات شامل ہو، ان سب صورتوں میں طریقہ یمی جوگا کہ خروب آفاب سے پیلے سجد میں داخل ہو، بینی رات سے احتکاف کی اہتدا کرے۔ 9۔ جب آیک ہے زیادہ دنوں کے اعتکاف کی نذر مانی ہوتو ان دنوں میں ہوتو کر کے اعتکائی میں دند کر ان داجب ہے، نظ میں دند کر دل گائی کر سکتا ہمیں کہ کا اعتکاف کروں گا' تو مسلسل ایک مہینہ تک بغیر وقتے کے دوزے کے ساتھ اعتکاف کرنا داجب ہے اگر کسی دن اعتکاف ججوب گیا تو از سرنو پورے مہینے کا اعتکاف کرنا داجب ہوگا۔ (۱)

ہاں اگر نذر کرتے وقت میں مراحت کردے کے''تمیں متفرق دنوں میں اعتکاف کروں گا'' تب دیقنے کے ساتھ بھی اعتکاف کرسکتا ہے۔ (بیاتمام مسائل دلیحرافرائق ،صد ۳۲۸ء ج: ۲سے ماخوذ میں پھ

## اعتكاف بمنذور كافديه

ا۔ اگر کی محض نے اعتکاف کی نذر مانی ، اورا سے نذر ہوری کرنے کا وقت بھی ملا ، لیکن دونذ راوانہ کر سکا بہال تک کے موت کا وقت آھیا ، آو اس پر واجب ہے کہ ورغاء کو اعتکاف کے بدلے قدید کی اوائیگی کی وصیت کرے، اورا یک وان کے اعتکاف کا فدیہ ہونے دو پر گندم یا اس کی قیمت ہے۔

( قاضى خان على البندية بص: ٢٠٥٥ م.ج. ١)

۲۔ لیکن اگر اسے تذریع ری کرنے کا وقت ای نہیں ملا، مثلا اس نے ایکاری شریع ملا، مثلا اس نے ایکاری شریع میں تقدری ایکاری شریع تذریع الی تفی مااور تکررست ہوئے سے پہلے علی مرکبیا تو اس کر میجھ واجعب تیکس۔ (شریعانی شرع الدررائحکام میں:rio، ج:۱)

1-البية ظامرة النتاوي من العامنة إن بين الرائح ظلاف لوي وباسه ر

سے وعتکاف سنون کوتو ڑئے سے جو نشاہ واجب ووٹی ہے اس کا بھی بھی سے کہ اگر قضاء کا وقت سطنے کے باوجود نشا شکی تو فدریہ واجب ہوگا ،ور زمیس ۔

## اعتكاف منذوركي بإبنديان

اعتکاف منذ در میں وہ تمام پابندیاں میں جن کامنصل بیان اعتکاف مسنون میں کیا حمیاہے، جن کاموں کیلئے نگٹا جائز ہے ان کیلئے یہاں بھی نگلٹا جائز ہے، اور اس جن کاموں کیلئے وہاں جائز نہیں، بیمان بھی جائز تہیں۔

البنته يهان الخافر ق بي كرا كركو في تخص نذركر في وقت ذبان سے بيد مجى كرد ہے كريس نماز جناز ويا عيادت مربيش كيلئے ياكس درك يا وعظ جس با على دو جي مجلس جي شركت كيلئے احتكاف سے باہر آ جا ياكرون كا توان كامول كيلئے باہر آنا جائز ہوگا ، اور ان كامول كيلئے باہر آنے سے احتكاف منذور كى اوائيگى جي فرق زيموگا۔ (عاشميريہ من ۲۱۳، ج:۱)

## نفلى اعتكاف

r .. دمضان شریف کے آخری حشرے بھی دن سے کم کی ثبیت سے اگر

اعتکاف کریں تو وہ بھی نقل اعتکاف کریں ۔ نقل اعتکاف یوں تو ہرزیانے میں ہوسکتا ہے،لیکن رمضان شریف میں زیادہ ڈواپ ہے۔

سالیا آسان عمل ہے کہ اس کی انجام دی میں ندونت زیادہ لگانا پڑتا ہے، شعنت زیادہ کرتی پڑتی ہے، اور تو اب مغت میں ملک ہے، صرف وصیان اور نیت کی بات ہے، اس کے باوجود اگر ہم اس تو اب ہے محروم رہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس دھت کا نقاضا ہے ہے کہ انسان ہے عادت ڈال کے کہ جب مجمی سمی بھی کام کیلے معجد میں جائے ، اعتکاف کی نیت کر لے، تا کہ اس تضیات سے محروم شد ہے۔

س۔ اعتکاف نفی اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک آ دی معجد میں رہے واور باہر نکلنے سے ختم ہوجاتا ہے۔

۵ نقلی اعتکاف کرنے والے نے جتنی دیر پاجیتے دن اعتکاف کرنے کی نیت کی ہواس کو پورا کرنا چاہتے ،لیکن اگر کمی دجے سے پہلے باہر ٹکلنا پڑے تو جتنی دیراعتکاف میں رہا تنی دیر کا اثراب ل گیا،اور باقی کی قضاوا جب ٹہیں۔ (شای)

(ٹائی) 1- اگر کسی تخص نے مثلا تھن دن کے اعتکاف کی نیت کی تھی الیکن مجدیش داخل ہونے کے بعد کوئی ایسا کام کرلیا جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا اعتِکاف پورا ہوگیا ، لینی اعتکاف ٹوٹے سے پہلے جتنی ویرمجد میں رہا آئی دیر کا تو اب ٹل گیا ، اور کوئی نضا بھی واجب ٹیس ہوئی۔ اب اگر جا ہے تو تو مسجد سے نکل آئے ، اور چاہے تو شنے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں مخیرا رہے اور بہتر ہے کہ اس مصورت میں بھی جتنے دن اعتکاف کی نیت کے

تھی استے دن ہورا کر لے۔

ے۔ جن لوگوں کو رمضان شریف ہیں مسنون اعتکاف کرنے کا موقع ندملتا ہو، ان کو جا سبئے کہ دہ اعتکاف کی ضبیلت ہے محروم ندر ہیں، بلکہ نظی اعتکاف کی مجولت سے فائدہ اٹھائے ہوئے جننے دن اعتکاف کر سکتے ہوں نقلی اعتکاف کرلیں، یہ بھی ممکن نہ ہوتو چند تھنے کا اعتکاف کرلیں، اور کم از کم مسجد میں جاتے ہوئے بیزیت تو کر ہی لیا کریں کہ جنتی دیر مجد میں دہیں ہے۔ اعتکاف کی حالت ہیں دہیں ہے۔

## عورتوں كااعتكاف

ا۔ اعتقاف کی افغیات صرف مردول کیلئے خاص نیس ، بلا عورتی بھی اس ہے اس سے قائدہ افغائت کی افغیات صرف مردول کیلئے خاص نیس ، بلا عورتی بھی اس ہے ، اس ہے قائدہ افغائت کی بیں الیکن عورتوں کو سجد بھی اعتقاف کر تائیں جا ہے ، اوروہ اس طرح کد کھر بھی جوجگہ نماز پڑھتے اورعبادت کیلئے بنائی بوئی ہو ، اس جگہ اعتقاف بھی بیٹے جا کیں ، اوراگر پہلے ہے کھر بھی ایسی کفھوس جگہ نہ ہوتو اعتقاف سے پہلے ایسی کوئی جگہ ہائیں ، اوراس بھی اعتقاف کرلیں ۔ (شای

۱۔ اگر گھر جی نماز کیلئے کوئی سنتقل جگہ بنی ہوئی نہ ہو ، اور کسی دجہ ہے۔ ایسی جگہ سنتقل طور پر بنانا بھی ممکن نہ ہوتو گھر کے کسی بھی جھے کو عارضی طور پر اعتکا ف کیلئے مخصوص کر کے دہال عورت اعتکا ف کرسکتی ہے۔

(عالمشيرييس:۲۱۱، ج:۱)

٣- اگر عورت شادی شده موقو اعتکاف کیلیج شو ہر ہے اجازت لیما

ضروری ہے مٹو ہرکی اجازت کے بغیر بیوی کیلئے اعتکاف کرنا جا تزئیں۔ ( شامی ) لیکن شوہروں کو جاہیے کہ وہ بلامجہ ٹورٹون کواعتکاف سے محروم تہ کریں ایکداجازت ویدیا کریں۔

۳۔ اگر مورت نے شوہر کی اجازت سے احتکاف شروع کردیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہے تو اب منع نہیں کرسکتا، اور اگر منع کرے گا تو ہوگ کے م

ؤ سراس کی تعمیل داجب نہیں۔( عالمتیریہ جن:۱۱۱ منے:۱۱) ۵۔عورت کے اعریجا ف کیلئے ہیں بھی ضروری ہے کہ وہ حیض ( ایا م

ے مردف سے میں ہے ہیں مردوں ہے میں اور نظامی سے ایک ہو۔ ماجوادی) اور نظامی سے باک ہو۔

1 ۔ انبذا عورتوں کو اعتکاف یہ سنون شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لبنا چاہئے کہ ان دنوں جمل اس کی ماہواری کی تاریخیں آنے والی تو نہیں ہیں۔ اگر تاریخیں رمضان کے آخری عشرے جمل آنے والی ہوں تو مسنون مصنون سے ممانے تنظیم مصنون سے تعلق مصنون سے ممانے تنظیم مسئون

احتکاف نے کرے ، ہاں تاریخیں شردع ہونے سے پہلے تک تنگی اعتکاف کرسکتی ہے۔

ے۔ اگر کسی عورت نے اعتکاف شروع کر دیا ، پھرا عنکاف کے دوران ماہواری شروع ہوگی تو اس پر واجب ہے کہ ماہواری شروع ہوتے ہی فورا اعتکاف مچھوڑ وے ، اس صورت ہیں جس دن اعتکاف چھوڑ اہے صرف اس ون کی قضاء داجب ہوگی ، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ماہواری سے پاک ہونے

اعتکا میں چھوڑ و ہے ، اس سورے ہیں ، س دن اعتفا دے جیوڑ اسے سرت ہیں۔ ون کی تفغاء واجب ہو گی ، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کسی دن روز و رکھ کر اعتکا ف کر لے ، اگر رمضان کے دن باتی ہوں تو رمضان میں قضاء کرسکتی ہے ، اس صورت میں رمضان کا روز ہ کافی ہو جائے گا، لیکن اگر پاک ہوئے ہر رمضان ختم ہوجائے تو رمضان کے بعد کس ون خاص طور پر اعتکاف بن کیلیئے روز ہ رکھ کر ایک دن کے اعتکاف کی قضاء کر لے۔ ( حاشیہ بنتی زیور بس:۱۱، ج: ۳)

۸ عورت نے گھر کی جس جگہا عنکا ف کمیا ہودہ اس کیلئے اعتکا ف کے دوران مسجد کے تھم میں ہے، دہاں شرقی ضرورت کے بغیر بلنا جائز تہیں، دہاں ہے اٹھ کر گھر سکے کسی دور جھے میں بھی تہیں جاسکتی ،اگر جائے تو اعتکا ف ثوٹ جائے گا۔

9۔ عورت کیلئے بھی احتکاف کی جگہ ہے بنے کے وال احکام ہیں جو مردول کے ہیں، جن ضروریات کی وجہ سے مردول کیلئے سجد سے ہمنا جائز ہے، اور جن کاسول کیلئے سردول کوسجد سے نشکنا جائز شمیل، ان کے لئے عورتوں کو بھی اپنی جگہ سے جنا جائز شمیل۔ اس لئے عورتوں کو جاہئے کہ وعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ان تمام مسائل کوا بھی طرح بھے لیں جواعتکاف مسئون کے عوان کے تحت بیٹھے بیان کئے گئے ہیں۔

10۔ عورتیں اعتکاف کے دوران اپنی جگہ ڈیٹھے پیٹھے سینے پرونے کا کام کرسکتی ہیں، مگر خود اٹھ کر نہ جا کیں، نیز بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہ علادت، ذکر، تسبیحات، اور عبادت کی طرف رہے، دوسرے کامول میں زیادہ دفت صرف نہ کریں۔

ان ضروری ادکام پراس مخفر رساسه کوشتم کیا جا تا ہے۔اللہ تعالی اس کوتمام سلمانوں کیلئے مفید بنا کیں ،اوراس پڑلس کی تو نیش مطافر ما کیں ۔ آمین و آخو ڈھو افا ان المحصد اللہ رب العالمدین۔

# ضميمه

# بعض مسائل كاعلمى تحقيق

اس رسالے ہیں چونکہ اورکاف سے احکام عام سلمانوں کیلئے جمع کے گئے ہیں ، جن کو دلاک کی ضرورت ٹین ، اس لئے اس میں فقتی ولاک و کرخمیں کئے گئے۔ البتہ بعض مسائل کے دلائل چونکہ اہل علم کیلئے ضروری معلوم ہوئے ہیں ، اس لئے النا کوفت راضیے کی شکل میں وکر کیا جار ہا ہے۔ واللہ الموفق

## اعتكاف مين غسل جمعه كامسئله

اس رسائے میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اعتکاف مسنون (اور اعتکاف منذور) ہی خسل جمعہ کیلئے سجد سے باہر جانا جائز نہیں ،احتر کو حقیق ہے کیجیا تول روائج معلوم ہوتا ہے۔ وگر چہ بعض حضرات نے عسل جمعہ کیلئے نگلنے کی اجازت بھی دی ہے، مثلا حضرت شنج عبد الحق صاحب محدے دہاوی نے اصعة اللمصات میں: ۱۲۰، ج:۲۰، میں جواز نقل کیا ہے، لیکن اس کیلئے کوئی فقہی دلیل یافتنیا مکا کوئی خاص حوالہ ذکر نہیں فرمایا۔

نیز حضرت مولانا ظفر احمد خیاتی آئے انکام القرآن ہیں: ۱۹۰، ع: ۱۱ پولائیسائنسو و هسن و انتسعہ عسائے فسون فی المسساجد علی الأكمیل، عن: ۱۲۰، ح: ۲ کے خواسلے سے جواز نقل كيا ہے، اور الاكليل عمل جواز كيلے شخرائ الروايات اور فرآوى الحجة كا حوالہ ديا كيا ہے۔ اس کے علاوہ معفرت تخدوم محمر باشم تصفحتوی کی بیاض سے بحوالہ کنز العباو بھی جواز نقل فر مایا گیا ہے۔ (منقول از رساندا عثکاف مؤلفہ سیدمحمد حسن صاحب کراچی ہم: ۸۰،مسئلہ:۲۹۱)

لیکن نفتهی ولائل کی روشنی میں میرتول نہا ہے مرجوح اور ضعیف معلوم ہوتا ہے، جس کے ولائل مندرجہ فریل ہیں :

ارتمام فقهاء كرام في حاجات طبعيد على صرف تمن پيزي و كرفر مائى جي ريول ، عائظ ،اورخسل احتمام ، چنانچ ورمخار مي ہے :الاف حساجة الاز ان طبيعية كيول و عافظ و غسل لو احتلم (شامى ، صداساء ج: ۲) اس جي لواحم كي قيد صراحة خسل جمد كو خارج كردى ہے - لأن مفاهيم كنب الفقه حجة علامة شائي نے بھى اس قيد كو برقر اردكھا ہے ، اوراس بركوئي مزيد كلام نيس فرمايا -

ا۔ اعتکاف میں اصل یہ ہے کہ خروج باکل جائز نہ ہو، البتہ جہال جواز خروج کی کوئی ولیل شرق آ جائے گی مصرف وہاں جواز کا تھم لگایا جائے گا اور جواز خروج کے باب میں اصل حضرت عائشہ کی حدیث ہے۔

> "وكسمان لايسدخسل البيست الالسحساجة الانسمان"(متفق عليه)

اس صاحبة الانسان كى چۇتغيرامحاب الدنهب ئىے منقول ہے اس مىں قسل جمع كى كوئى مخبائش قبيس ، چينانچة "برجندى شرح وقاب " بيس ہے : "و فسسر حساجة الانسسان بساليسول والسفائط وقله صوح به في الكافي" (برجندي، ص: ﷺ، ج﴿)

اس سے معلوم ہوا کہ یہ تغییر" الکافی" بیس کی گئی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ الکافی اہام محمد کی ان چھ کہ ابول کا مجموعہ ہے جمن کی روایات کو ٹیا ہر الروایة کہتے ہیں، لبغدا یہ تغییر فلا ہر الروایة کی ہے، اور شاید وس میں قسل احتلام کو عاجت طبعیہ ہونے کی بنا و ہر شامل مہیں کیا مجیا۔

حاجة الانسان كي وومرى تقيير مجمع الاتبريم، كي كي ب:

الالحساجة الانسسان كالطهادة ومقدماتها وهذا التفسير احسسن من ان يسفسر بالبول والغانط قدير (مجمع الانهريم:٢٥٦. انة:٢)علامة الحي شغيركور في دي بير

(1:2:0°F;5')

اس تغییر بھی بھی طہارت ہے مراد طہارت واجبہ ہی ہو بھتی ہے ، کیونکہ وضوعلی الوضو کے لئے نکلتا کسی سے نز دیک جائز نہیں ، اور شسل جمعہ طہارت واجبہ بٹس بٹال نہیں۔

۳- حاجة الانسان كالقطاعر فأنجمي بول وبراز وغيره كيلئے استعال ہوتا ہے بيكن خسل جمعہ براس كااطلاق عرفانيوں ہوتا۔

۳-لفظ عاجت پر اگرغور کیا جائے تو اس سے مراد عاجت لا زمدی ہوسکتی ہے،در شعاجات غیرلاز مدیا شار ہیں،ان سب کوسٹنٹی کرنا پڑے گا۔ ۵-آنخفرت میں نے ہر سال سجد نبوی توقیق میں اعتکاف فر مایا ،اور ہر اعتکاف میں جدیجی لاز ما آنا تھا، کیکن ٹابت نہیں ہے کہ آ ہے ہیں تیسل جمعہ کیلئے اعتکاف ہے باہرتشریف لے کئے موں۔ معفرت عائش ؒ نے بہاں کک توبتا دیا کہ آ ہے کا اس اللہ اللہ کے چرے کی طرف جھکا دیے اور شک اندر بیٹر کر تقلمی کر دیا کرتی تھی لیکن قسل جمعہ کیلئے نگلنے کا کہیں ذکر نہیں فر مایا ، اگر آ ہے تھائے کہی اس کیلئے نظامتو بیٹر دن ضرور منقول ہوتا۔

ان وجوه کی بناء پراهنگاف مسنون میں قسل جمعہ کیلیے خرون جائز نہیں معلوم ہوتا۔

جہاں تک ان اقوال کا تعلق ہے جوجواز پر دلالت کرتے ہیں مان کے بارے ہیں عرض میہ ہے کہ ان میں بھش کتب تو قطعا نا قاتل اختبار ہیں مشلا خزائد الروایات کے بارے میں حضرت مولا نا عبد الحمید تکھنؤی تحریر فرمائے ہیں:

> خزانة الروايات كتاب غير معتبر آك كَاتَ إِيا: "والمحكم ان لايموخذ منها ماخالف الكتب المعتبرة وما وجد فيها وقع يوجد في غيرها يشوقف فيسه مسالم يمدخمل في اصل شوعي" (النافع الكبير، ص: آج

> > ا تی طرح کنز العباد کے بارے میں لکھاہے کہ

"كتباب كينيز البعباد في شرح الاوراة مملوء من المسلسائل الواهية والاحاديث الضعيفة " (ايضاً عَيِّ)

اس کے علاوہ جن کا حوالہ اس سلسلے میں ملتا ہے وہ بھی غیر معروف

ستماییں بیں جو نایاب بھی ہیں، لبنداان کی مراجعت کر کے تحقیق بھی نہیں کی ماسحق \_

حفزت بیخ عبدالحق صاحب محدث وبلوی نے بھی صرف اتالکھا ہے۔
کہ '' آمسا غسسل جسمعه دوایتے حسوبے دواں از اصول نعی باید،
جسز آن کسه دو شوح او گفته است که بیرون می آمد ہوائے غسل
فسوط بسائلد یا نقل '' (افعہ اللحات بی: ۱۲ مج ۲۰) کین اس بھی بھی
ہے نکورٹیس کہ شرح سے کئی شرح مراد ہے؟ اورشرح کی اس باستہ کی بنیاد کیا

ہے؟ لیذااس پر ظاہرالروایہ کے برخلاف فوق کی بنیا ڈبیس کھی جاسکتی۔ بعض علام نے بیہ بھی فر مایا ہے کہ بول و براز کوسمجہ سے باہر جائے تو حسنا حسل بھی کرنا آئے ،اس کی اجازت ہے،لیکن اس اجازت کی بھی کوئی بنیاد احقر کوفقہ و حدیث میں ٹیس لی، بلکہ حضرت عائشہ کا یہ ارشاد اس کے

طَلَافَ سَهُ كُمُ "كَانَ رَمَسُولَ اللهُ يُطْفِير يسمَّر بِالمَريض وهو معتكف فيمر والايعرج يسالل عنه" (ابو داؤدوابن ماجه)

معلوم ہوا کہ آپ بھٹے مریش کیلئے بھی ٹین ٹھیرنے تھے،اور ظاہر ہے کر شمل جو کیلئے تغیر ناپڑے کا جواعظ اب کے منانی ہے ۔۔

لبذا اعتكاف مسنون مي هسل جهد كيليّه فروج كى مخبائش معلوم نبيس موتى \_

والأسبحانه واتعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمأب

#### ابتداءاعتكاف كےونت استثناء

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جکل ہے بات کافی مشہور ہوگئ ہے کہ آگرا عرکا ف مسئون کیلئے بیٹھنے وقت شرور ملی میں بی نہیت کر ٹی جائے کہ میں عیاوت کیلئے باہر جایا کروں گا تو مجراعت کاف کے دوران ان اغراض کیلئے باہر جانا جائز ہوجاتا ہے۔

لتكن اس مستلد بيس ووغلط فنهميال عمو ماً بإلى حاتى مين :

پہلی بات تو بیہ کہ یہ مسئلہ اعتکاف منذ ورکے بارے میں تو ورست ہے کہ نذر کے وقت ان اشیاء کا استماع معتبر ہوتا ہے میکن اعتکا ف مسئون کے بارے میں یہ استماء درست معلوم نہیں ہوتا ، جہال تک احقر نے تلاش کیا ، استماء کا جزیہ مرف قباوی عالمکیریہ میں بیالمتا ہے بھی اور متداول کیا ہے میں موجود نہیں ہے ، اور فرآوی عالمکیریہ کی ہے مہارت ہے

> وقو شرط وقت النقو والافتزام ان يخوج الى عينا دة النصويض وصلاة النجنسازة وحضور منجلسس العلم ينجنوز لنه ذالك كذا في التنارخاتينا قلاعن الحجة

رعالمگيريه، ص: 🖟 ج 🖒

اس عبارت بین ' وقت النذر'' کالفظ بنار باہے کہمرادا عنکاف منذور ہے، نیز آھے دوقین مسائل بیان کرنے کے بعد کھھاہے :

وهمفاكله في الاعتكاف الواجب، اما في النقل

اكام افكاف 14

فيلا بسأس بسان يسخو ج بمعلو وغيوه ( ايطساء ص: 🖺 ج: أن

اس سے متعلق ہوتا ہے کہ نہ کور وسئلہ اعتکاف واجب سے متعلق ہے، اورا عتکاف مسنون کا تھم بہال بیان نہیں کیا حمیا۔

اور چونکه آخضرت ملک سے اس شم کا کوئی استبنا و تا بت کیس ہے، اس لئے اعتکاف مسئون میں صحت استثناء کیلئے دلیل ستقل جا ہے جومفقو د ہے۔ لبغرا اعتكاف كونلي الوجه المسون اداكرن كيليج اشتناء كي حنوائش معلوم نهيل ہوتی ، ظاہر یہ ہے کہ اگر کوئی فخص اعتکاف مسئون نثروع کرتے وقت پیڈیپ كرسالة وجراس كااعتكاف مستون تدريدكا ، بلكنفل بن جائع كا ، اورجتني دیرمجد سے باہر دہے گا آئی دیرا عثکاف شارنبیں ہوگا لیکن چونکہ شروع ہی میں نیت مسنون کے بجائے نقلی کی ہوگئی تھی ،اسلے نگلنے ہے قضا م بھی واجب عین ہوگی۔ البت فرق یہ بڑے گا کہ اگر مجد کے تمام معکفین ای میت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو سنت مؤ کد وعلی الکفایة اواتہیں ہوگی نےور کرتے سے احقر کواس سے کے حقیقت پیمجھ میں آئی ہے، اور ای کے مطابق رسالے کے متن میں مشار لکھ دیا ہے ، اس مشارمیں دوسرے علیا ہ ہے رجوع كرليا جائے تو بہتر ہے، اور اگر كى الل علم كوا عدكا ف مسئون ميں استثار كى دليل معلوم ۽وٽوا حقر کوجھي مطلع فرمادي ممنون ٻول گا۔

ومسری بات میرے کرنڈ ریٹن استثناء کی صحت کیلئے صرف ول دل میں نبیت کرلینا کافی نئیں، جیسا کہ بعض لوگ سیجھتے ہیں، بلکہ جس طرح نڈ رصرف ارا دہ کرنے سے منعقد نہیں ہوتی، بلکہ اس کیلئے افغاظ نڈ رکا زبان سے اداکر نا لازی ہے، ای طرح استثناء بھی صرف نیٹ سے نہیں ہوگا، بلکہ غرر کرتے وقت زیان ال سے استثناء کی اوا ٹیگ بھی ضروری ہوگی ، در ند خرون جا کر ٹیل ہوگا۔ دائند ہمانہ وتعالی اعلم

## صحت نذراء تكاف كي وجد

فقہا وکرام کی تصریح کے مطابق احتکاف کی نذر حجے ہوجاتی ہے، اور میہ بات حدیث سے تابت ہے ، کیکن اس پرایک علمی اشکال یہ ہوسکتا ہے کہ نذر کی صحت کیلئے فقہا وکرام نے یہ قاعدہ میان فر مایا ہے کہ نذر صرف اس فعل کی صحح ہوتی ہے جو عبادت مقصودہ ہو اور جنس سے کوئی واجب پایا جاتا ہو، کیکن اعتکاف کی جنس سے کوئی واجب موجود تیں ہے اس لئے فرکودہ قاعدے کی روسے اعتکاف کی نذر منعقد ندہوئی جائے۔

علامہ برجندی " نے اس اشکال کا جواب واضح طور پر دیا ہے ، متاسب معلوم ہوا کراہل علم کیلئے اس کوائبی الفاظ میں نقل کردیا جائے ،فرہاتے ہیں :

"فلونفر أن النفر ينفتضى كون المنفر فيه قربه وخفس اللبث في المستحد ليس قربة إذ ليس فأنعلى واجب من جنسه كما في الصوم والمسلوة ونحوهساء لمكن لما كان الغرض الإصلى منه المسلوة بالجماعة، والصوم شرط لمه كان البزامه الجماعة أو للصوم وهما من القرب" (برجندي شرح الوقاية، ص

"ایعنی اگر چینش معید میں شعیرنا کوئی ایسی عیادت نہیں جس کہنس سے کوئی واجب موجود ہو، لیکن چونکہ اس کا سقصد اسلی نماز باجماعت ہے، اور روز واس کیلیے شرط ہے، لبندا اعتکاف کی نذر نماز اور روز ہے کی نذر کو مضمن ہے، جو ( قابل نذر ) عبادات ہیں، اس کے اعتکاف کی نذر درست ہو جاتی ہے۔"

علاسشائ نے بھی اس مسئلے پر کماب الا بھان میں بجٹ فر مائی ہے، اور اس کی مختلف وجوہ بیان کی ہیں، جن میں سے ایک میہ ہے کہ ''لہت فیٰ المسجد'' کی جنس سے قعد واخیر وفرض ہے، نیز وقوف بعرفة فرض ہے، لیکن ان تمام وجود کوفق کرنے کے بعد آخر میں لکھاہے:

> "نم قد يقال: تحقق الإجماع على لزوم الاعتكاف بالنفر موجب إهدار اشتراط وجود واجب من جنسه" (شامي، ص: عني، ج: إ

جس کا حاصل ہیہ ہے کہ اعتکاف کی نڈر کی صحت عام قاعدے میں تو داخل نہیں ہوتی الیکن چونکہ اس نذر کی صحت پر اجماع منعقد ہو گیا ہے ، اس کے اے معتمر مانا جائے گا۔

والقسبحاته وتعالى اعلم وعلمه اتم واحكم

# بعض خاص اعمال

اعتگاف کے دوران چونگہ انسان کو دومرے تمام کا موں سے منہ موڈ کرمسجد میں جاہز تا ہے ، اس لئے اس دنت کوغنیمت مجھنا جاہئے ، اور اس کو نضول ہائوں یا آرام طلمی کی نذر کرنے کی عبائے زیاد و سے زیاد و تلاوت ، عبادت ، ذکر اللّٰہ بنسیجات داورا و میں صرف کرنا جاہئے۔

اعتکاف کیلئے کوئی خاص نقلی عیاد تیں متعین نہیں ہیں، بلکہ جس وقت جس عبادت کی قولنگ ہوجائے اسے فنہست مجھنا چاہئے۔ البعثہ بعض عیاد تیں ایس میں جس کی عام طالات میں توفیق نہیں ہوئی واعتکاف ان عباد تول کی انجام دی کا بہتر بین موقع ہے۔اس لئے چندا شال کا ذکر یہاں کیا جار ہاہے، تاکر معتلف حضرات کیلئے باعث مجولت ہو۔

## صلوة الشبيح

معلوۃ التین نماز کا ایک فاص طریقہ ہے جو آنخضرت علیہ نے اسپے چپا حضرت عباس کو ہو ہے اہتمام سے سکھا یا تھا ، اور فرمایا تھا اس طرح کی نماز دن میں ایک بار پڑھالیا کریں ، اگر اس کی استطاعت نہ بوتو ہر بھا کا کہ مرتبہ پڑھالیا کریں ، اگر اس کی مجمی طاقت نہ ہوتو مہنے میں ایک مرتب اور اس کی مجمی طاقت نہ ہوتو سال میں ایک مرتبہ نیز اس نماز کی فضیات عیال کر سے ہوئے آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ:''اگر تمہارے گناہ عالج کے ریت کے برابر ہوں تپ بھی (اس نماز کی بدولت ) اللہ تعالی تمہاری مغفرت فربادیں ے''( جامع ترندی) عالج ایک جگہ کا نام ہے جو بخت ریتیلے علاقے میں اقع تھی، جہال ریت بہت ہوتی تھی۔ ( قاموں ) لہٰذا مطلب یہ ہے کہ گمناہ کتنے عی زیادہ ہوں، اس نماز کی بدولت ان کی مغفرت کی امید ہے۔ چنانچہ یزرگان دین نے اس نماز کا اہتمام فرمایا ہے۔حضرت عبداللہ بن مبارک روزانہ ظہر کے وقت اذان وا قامت کے دوران یہ نماز پڑھتے تھے، اور حضرت عبدالعزيز بن الي داؤ دفر ماتے ہيں كه'' جوشض جنت ميں جانا جا ہے وہ صلوة الشيخ كا ابتمام كرك" اور حفرت ابوعثان جيريٌ فرماتے ہيں كه: و مصیبتوں اور غموں سے نجات کیلئے میں نے کوئی عمل صلوۃ الشیخ سے بڑھ کر خبین دیکھا''(معارف اسنن جن:۴۸۴ بن۴۴)

لہذااعتکاف کے دوران سے نمازیا تو روزانہ یا جتنی مرتبہ تو فیق ہوضرور پڑھنی چاہئے۔

نماز كاطريق يه ب كه جار ركعت نقل صلوة التيم كى نيت سے پراهى جائيں، باقى تمام اركان تو عام نمازوں كى طرح موں كے، البته اس نماز ك دوران برركعت بن چھتر مرتبہ ﴿مسبحان الله و الحدمد الله و لا المد الا الله والله اكبو ﴾ مندرجه فرل تفصيل كے مطابق پر هاجائے كا ،اوراكراس كے ساتھ ﴿ولا حول ولا فوق الا بالله العلى العظيم ﴾ (١) بھى لماليس تو اوراجھا ہے۔ طريقہ به بوگا؛

اراضا فدمتدرک حاکم بس :۳۱۹، ج: ایک روایت سے ثابت ہے۔

(۱) نیت باندھ کر حب معمول نٹا و سورۃ فاتخہ اور کوئی اور سورۃ پڑھیں، جب قرات سے فارخ ہوجا تیں تو رکوئ میں جانے سے پہلے کوڑے کوڑے شاکورہ بالانسخ پندرہ مرتبہ پڑھیں، پھردکوئ میں جا کیں۔

(۲) رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول تین مرتبہ سیست ان وہسی المع طیسے پڑھ لیس، بھروس مرتبہ نہ کور وہالائن پڑھیں ، اس کے بعد رکوٹ سے اٹھیں۔

(۳)رکوع سے اٹھاکر پہلے حسیبہ معمول مسامع اللہ لمسین حسادہ و منا قلق ال حساد کہیں ، پھر کھڑ ہے ہوکروں مرتبہ ندکورہ بالانسی پڑھیں پھر مجدے بش جا کیمیا۔

( س) سجد ہے میں جا کر پہلے حسب معمول مسبحان وہی الاعلی تین مرتبہ ہڑھ لیس پھروس مرتبہ فدکورہ تشبیحات ہڑھیں ،اس سکے بعد سمجد سے سے اضیں ۔

(۵) بجدے ہے اٹھر کر بیٹیں ، اور بیٹے بیٹے وال مرتبہ نہ کورہ تسبیحات پڑھیں بھردومرے بجد سندیش جا کیں۔

(۱) سجد سے بیں جا کرحسب معمول سبیعطان وہی الاعلی تمان امرتب پڑھ لیں ، پھروس مرتب ندکورہ تسبیعات پڑھیں ، اس کے بعد مجد سے اٹھ کر کھڑ ہے ہوئے کے بجائے ووبارہ بیٹھ جا کیں ، اور وس مرتب مڑید فدکورہ تسبیعات پڑھیں ، اس کے بعددوم پری رکعت کیلئے کھڑ ہے ہولیا۔

اس طرح ایک رکعت بین میگھر مرتبہ بہتمبیعات پڑھی کھیں، ای طرح باتی تین رکعت پڑھ لیں، بول کل تین سوتسبیعات جارد کھتوں بیں ہوں گ۔ دوسری اور چوتی دکھت بھی رہتہ بیجات التحیات پڑھنے کے بعد پڑھی جا کہیں گی۔
دوسرا طریقہ رہیمی جائز اور صفرت عبداللہ بن المبادک سے عابت

ہے کہ شروع بھی آخر اُت کے بعد رہتہ بچیس مرتبہ پڑھ لیں ، گھردوسرے

سجدے تک دی دی مرتبہ پڑھتے رہیں ، اور دوسرے بجدے کے بعد بیش کرت

پڑھیس ، بلکہ سیدھے کھڑے ہوجا کیں ۔ علامہ شائی نے لکھا ہے کہان دونوں
طریقوں سے صلوق التیمی پڑھنی جا ہے ، بھی پہلے طریقے سے بھی دوسرے
طریقوں سے صلوق التیمی پڑھنی جا ہے ، بھی پہلے طریقے سے بھی دوسرے
طریقوں سے صلوق التیمی پڑھنی جا ہے ، بھی پہلے طریقے سے بھی دوسرے

تسبیجات کی تقداد خود بخو دیا در بتی بول تو انگیوں پرندگنا جاہئے ، کین اگر کسی کو بھول ہو جاتی ہو تو انگیوں پر گنا جائز ہے ، اگر کسی ایک رکن میں تسبیحات پڑھنا بھول محتے تو الحظے رکن میں قضا کر ہیں ، اس طرح کد ایک رکھت میں چھٹر تسبیجات پوری ہو جا تھیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ دکوئ کی بھولی ہوئی تسبیحات قومہ میں فضائہ کریں ، بلکہ بجدے میں جا کر قضا کریں۔ اور پہلے سجد ہے کی بھولی ہوئی تسبیحات بجدوں کے درمیانی جلے میں فضائہ کریں ، بلکہ دومرے بجدے میں فضائہ کریں۔ (شامی وسی ایس میں ا

#### صلوة الحاجة

جب کی انسان کو کوئی دنیا و آخرت کی کوئی ضرورت در پیش ہوتو آخضرت ملکت نے نماز حاجت پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ نماز حاجت پڑھنے کے فتلف طریقے مشائخ ہے منفول ہیں الیکن اس کا جومستون طریقہ روایات حدیث بھی بیان ہواہے وہ یہ ہے کہ دورکھت لفق صلوقا الحاجة کی نہیت ے پڑھیں ،نماز کا طریقہ عام نقلی نمازوں کی طرح ہوگا ،کوئی فرق ٹییں ،البت تمازے فارخ ہوکرالحدوللہ کے دورووٹر یف پڑھے و پھر بیدعا پڑھے:

لاَ إِلسَهُ إِلاَّ اللهُ الْمُحَمِلِيْسَمُ الْمُكَوِيَّةُ شُبُحُسَانَ اللهُ وَكِّ الْعَرَاشِ الْعَظِيْهِ ، الْمُحَمَّدُ اللهِ رَبِّ الْعالَمِيْنِ أَسْاقُكَ مُوَّجِبَتِ رَحْمَتِكَ وَحَوْرَائِهَ مَعْفِورَيْكَ، وَالْغَيْيُمَةَ مِنْ كُلِّ برَّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِلَّهِم لِاتَدَاعُ لِنَيْ فَلَنَّهَا إِلَّا خَفَرُتُهُ وَلَا هَمَّنَّا إِلَّا فَرَجْتُهُ وَلَا حَاجَةً عِيَّ لَكَ رِطَّهَا إِلَّا قَطَيْتُهَا يَا أَزُحَمَ الْوَاحِيشِيْنِ (جامع الترملي)

اس کے بعد جو حاجت ورفیش ہو، اپنی زبان میں اس کی وعا بائے۔ (ملوة الحاجة كي محدثان يحقق كيلة طاحظهو: معارف اسن بس اهده ٥٠٠٠)

يول أوب حسلوة المحاجة بردنيوى واخروى ضرورت كيلع يزهى جاسكى ہے، لیکن اگر اسے پڑھ کر اللہ تعالی سے بیدوعا کی جائے کہ" یا اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کووین پر عمل کرنے اوراتباع سنٹ کی تو نیق عطافریا۔ ہمارے همنا يون كي مغفرت فرما اور جنت نصيب فريار آهين ' نوافشا والله بزالقع جوگا -

### بعض متخب نمازين

بعض منتخب نمازی بوی فندیت اور تواب کی حال ہیں، یوں تو ہر مسلمان کو جاسبے کہ ہمیشدان کا اہتمام کرے ، کیکن خاص طور سے اعتکاف کے دوران ان کی پابندی آسان ہے۔اورا گراع کاف میں الن بابندی کرے الله تعالى ہے دعاكى جائے كه باقى دنون ميں بھى ان كى تو يُقِي ہوجايا كرے تو کیا جدید ہے کہ اللہ تعالی اعتکاف کی برکت سے ان تمام ستحیات کا عادی مناد ہے۔

#### تحية الوضو

ہر وضو کے بعد دو رکعت تحیۃ الوضو کے طور پر پڑھنا متحب ہے۔ سیج مسلم میں حدیث ہے کہ:

> "ما من احمد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما الاوجيت له الجنة" (ماخوذاز شامي)

''جو تخفص بھی وضو کرے،اوراجھی طرح وضو کرے،اور دورکعت اس طرح پڑھے کدا ہے ظاہر و باطن سے نمازی کی طرف متوجہ دے تو اس کیلئے جنت واجب کردی بوجاتی ہے۔''

اعتکاف کے دوران چونکہ انسان مجد ہی میں ہوتا ہے، اس لئے تحیة المسجد کا موقع نہیں ہوتا ہے، اس لئے تحیة المسجد کا موقع نہیں ہوتا، لیکن جب بھی دضو کریں، تحیة الوضو کو نہیں کا جہتا م کرلیس تو افتاء اللہ بہت فضیلت کا موجب ہوگا تحیة الوضو کا کوئی خاص طریقہ خبیں ہے، عام نماز وال کی طرح یہ بھی پڑھی جائے گی۔ البت بہتر ہے کہ یہ نماز اعتماء خشک ہوئے ہے کہ پڑھ لی جائے۔ (در مختا رمع شای میں، میں، کا اگر کسی وجہ سے تحیة الوضو کا وقت نہ ملے تو سنت مؤکدہ یا فرض نماز شروع کرتے وقت اس نماز میں تحیة الوضو کی نہت ہمی کر لی جائے تو افتاء اللہ اس کی فضیلت سے محروی نہ ہوگی۔

سیحین میں معفرت ابو ہریوڈ ہے مروی ہے کہ آخضرت طابع نے ہے ۔
عفرت بدال حیثی ہے فر مایا کہ اور بریوڈ ہے مادی ہے تناؤک اسلام لائے سکہ بعد تمہاراوہ کونیا کمل ہے جس کے بارے میں تمہیں سب سے زیادہ امید ہو (کہ اللہ تعالی اس کی بدولت تم پررتم فرمادی سے ) اسلے کہ میں نے جنت میں اللہ تعالی اس کی بدولت تم پررتم فرمادی جاپ تی ہے۔ "معفرت باللہ نے فرمایا کہ ایس نے کوئی کمل ایسائیس کیا جس کے بارے میں مجھے زیادہ امید ہو (بہ نبست اس کے کہ ) میں نے دن اور راحت کے جس وقت بھی جمعی وضو کیا تو اس وضو ہے اور میں اس کے اس کے اور اس کے اس کے اس کے اس کا اور راحت کے جس وقت بھی جمعی وضو کیا تو اس وضو ہے اور اس کے اس کے اس کے دن اور راحت کے جس وقت بھی جمعی وضو کیا تو اس وضو ہے جس وقت بھی جمعی وضو کیا تو اس وضو ہے جس وقت بھی جمعی وضو کیا تو اس وضو ہے جس وقت بھی جمعی وضو کیا تو اس وضو ہے جس وقت بھی جمعی وضو کیا تو اس وضو ہے جس وقت بھی جمعی وضو کیا تو اس وضو ہے جس وقت بھی جمعی وضو کیا تو اس وضو ہے جس وقت بھی جمعی تو ایش جوئی تم ان اور راحت کے جس وقت بھی جمعی تو ایش جوئی تم اور اس وضو ہے جس وقت بھی جمی تو ایش جوئی تو ایش میں وقت بھی جمی تو ایش جوئی تو اور اس وقت بھی جمی تو ایش جوئی تو اور اس وضو ہے جس وقت بھی جمی تو ایش جوئی تھی تو اور اور اس میں اس کی کہ اس کے دی ایس ہوئی تم تیا ہوئی تم اور اس وقت بھی جمی تو ایش جوئی تو ایش جوئی تو تی اس کی کہ اس کے دیت اس کی کہ اس کی کی کی تو تی تو

### نمازاشراق

نمازا شراق وہ نماز ہے جوطلوں آفاب کے بعد پرسی جاتی ہے، اشراق کی دورکھت ہوتی ہیں،اور جب آفاب نگل کرؤرابلند ہوجائے تو یہ نماز پڑھی جاسکتی ہے۔اس میںافضل یہ ہے کہ نماز قبر کے بعدا فی جگہ پرای میضا تسبیحات یا حلاوت میں مشغول رہے، اور جب آفاب نگل کرؤرا بلند ہوجائے تو دررکھت پڑھ لے۔

حضرت انس بن ما لک ّے رویت ہے کہ آنخضرت اللّٰ نے فرمایا کہ خِس ﷺ نجر کی نماز جماعت کے ساتھا اوا کی اور سور ٹ نگلنے تک (ویس) جیشار ہااورالشدکاذ کر کرنار ہا کھر دور کعت (اشراق کی) پڑھیس تو اس کوا کیک جج اورا کیے جمرے کی مانداجر لے گا، پورے جج اور تمرے کا۔

( ترزی مَرْخیب مِن:۱۹۴ من ۱۱

اور مفترت مبل بن معاق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ استخضرت مبل بن معاق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ استخضرت ملک کے میں استخضرت ملک کے میں استخضرت ملک کے میں استخضرت ملک کے موادر اشراق کی دو رکھت پڑھنے تک فیر کے موادر کھی زبان سے نہ انکا اللہ توان مقاف کردئے مالے تین در استدامی معاف کردئے جاتے ہیں۔ (مندامی والاورو فیروز نبیب میں۔ ۱۳۵، جود)

## صلوة الضح

صلوۃ الفحی کو اردو میں نماز چاشت بھی کہتے ہیں۔ اس نماز کی بھی طدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اس کا مستحب وفت ایک چوتھائی ون طدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اس کا مستحب وفت ایک چوتھائی ون گذرتے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی من صاول اور غروب آفاب کے درمیان جتنے کھنے ہوتے ہول ان کو چار حصول پر تشیم کرکے ایک حصہ گذار نے کے بعد زوال آفاب ہے پہلے پہلے کسی وفت بھی بینماز پڑھ کیں۔ مستحب وفت تو بھی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کر طلوع آفاب کے بعد کسی۔ مستحب وفت تو بھی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کر طلوع آفاب کے بعد کسی۔ مستحب وفت تھی پڑھ لیں تو بہی جائے ہائے ہے۔ (شائی، کیری جی۔ ۲۵۲)

صلوۃ الفنی میں جارے کیکر ہارہ تک جتنی رکھت پڑھ سکتے ہوں، پڑھ لیں، بلکساس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ڈگر دور کھتیں بھی پڑھ لیں تو اولیٰ ضنیلت انشاءاللہ حاصل ہوجائے گی۔ (شای بس وہ ۴۵، ج:۱)

حدیث میں اس نماز کی ہڑی فضیات آئی ہے۔ چٹانچے حضرت ابو الدردا ﷺ ہے روایت ہے کہ:

"من صلى المصحى ركعتين لم يكتب من

الغافلين، ومن صلى اوبعا كتب من العابدين، ومن صلى مبدا كفي قالك اليوم، ومن صلى المعاليما كتب، الله من القائنين، ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بني الله له بينا في الجنة"

(الشرطيب والشرهيسية ص: ﷺ، ج:أ، بعواله طبرالى وروانه لفات)

" جو مخض چاشت کی دو رکعت پڑھے دو غافلوں بیل تہیں عبر برخض چاشت کی دو رکعت پڑھے دو غافلوں بیل تہیں عبر برخ اس ا عبار برگاء اور جو چو پڑھے اس کیلئے (سے چورکھات) دن جسی ( نزول رحت ) کیلئے کافی جوجا کیل کی ، اور جو آشھ پڑھے اے اللہ تعالی خاصی میں کی ہے اور جو بارہ رکعت پڑھے گا اس کیلئے اللہ تعالی جنت میں ایک محمر

این ماجہ اور ترفدی کی ایک حدیث بٹی آنخضرت میں گئے کا بیارشاد ہمی حفول ہے کے صلوۃ النعمی کی پابندی کرنے والے کے گناوا گرسند کے جما گ کے برابر ہوں تب بھی اس کی مغفرت کروی جائے گ۔ (ترفیب ہم: ۱۲۵، تا)

#### صلوة الأوّانين

عام طور پر معلوة الاواجن ال نفاول كوكت بي جومغرب كے بعد بيزهى

جاتی ہیں میدیم از کم چود کھات اور زیادہ سے زیادہ بیں رکھات ہیں ، اور بہتر مید ہے کہ چور کشت مفرب کی دوسلت مؤکدہ کے علاوہ پڑھی جا کیں ، تاہم اگر وقت کم جونو سنت مؤکدہ سمیت جیر ہوی کرلی جا کیں تب بھی این شاءاللہ اس نماز کی فضیلت حاصل جوجائے گی۔

حدیث میں اس نماز کی ہوئ فعیلت آئی ہے ، جعنر ت ابو ہر مرہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت کی نے ارشادفر مایا:

> "من صلى معد المغرب مت وكعات لم يشكلم فيما بينهم بسوء عملن له بعبادة ثنتى عشرة سنة" (ترمذي)

''جو فخفی مغرب کے بعد چھ رکھتیں اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بر کی بات قربان سے ندنکا لے توبے چھ رکھا ہے اس کے لئے بارہ سال عبادت کے برابر تمار ہوں گی ۔''

اورحفرت عائشت مروى ب:

"صن صلى بعد المغرب عشوين ركعة بني الله له بيتا في الجنة" (ترمذي)

''جس محض نے مغرب کے بعد میں رکھتیں پڑھیں اللہ تعالی اس کیلے جشعہ میں ایک تھر بنادے گا''

علاء است اور ہر ر**گان** وین نے اس نماز کا ہرا اومتمام فریایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی تو نیش عطافر ماکس آتین

#### تمازتهجد

تبجدی نماز نوائل میں خاص طور پرسب سے زیادہ اہمیت کی عامل ے،افضل یہ ہے کہ بیا فرشب میں بڑھی جائے ،آخضرت الشخص اکثر تبحد ک آخر کفیس پڑھا کرتے تھے، اس میں بہتر ہے۔ اس میں قیام ، رکوع، اور سجدہ طویل کیا جائے ،اور قیام میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تا دو تا دت کی جائے ، جن مصرات کوطو میں سورتیں یا دینہ ہوت وہ احتکاف کے سوقع کوئنیمت سجه كرغاص خاص سورتين بإدكر ليس مشلاسورة لين يسورة مزمل بسورة ملك، سورة واقعه موغيره اورتبجريين وطويل سورتين يزهيس-

اعتكاف كے دوران خاص طور پرتبجر كا اہتمام كرنا على ہے۔ بيونت الله تعالی کی خاص رحموں کے زول کا جوتا ہے۔ اِس سے زیادہ سے زیادہ فائدوافحانے کی کوشش کریں۔واضح رے کے تھیدکی نماز مع صادق سے پہلے میلے شتم کرلٹی چاہیے ، کیونکہ صبح صادق کے بعد فجر کی سنتوں سے علاوہ کوئی اورنقل برد صناحا ترضیں ہے۔البند اگر صح صاوق سے پہلے تماز کی نیت با ندھی مولی مواور تماز کے درمیان مع صادق موجائے تو دور تعتیس بوری کر لیدا جائز

ے۔(ائل*ین الاعلاج*یا)

الله تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کوان فضائل اعمال پڑگل سمرنے کی بوقیق کال مرصن فرما کیں۔ آجین خم آجین

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيلنا ومولانا محمد وعلى آله وصحيه اجمعين وآخر دعوانا ان الحمد الأرب العالمين.

قصَانیف مُنْ کُالُ اللهِ الل

| 🗷 –علوم العرش مراً ن 💴 —                                            | ھے۔کہان نسیسکیاں ۔۔۔۔                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>عدالتی فیصلے ، شرور در معنی کرد بیشاری</li> </ul>          | ۵-ایگرل <u>ن مین چ</u> هشدروز                                            |
| ه فرد کی اصب لاح                                                    | 0 – امثلام اور نمسياست دا نشره — —                                       |
| 2 _ فنتبى مقالات                                                    | ٥ - اسلام اور جدّرت کیست ندی                                             |
| ٥ ـ بآئز مصربت مارتی                                                | ٥ – اصليح معاسستسره                                                      |
| ی میریت والد میرسے شغ                                               | ٥ - اصلاحي تنطيات د بسله،                                                |
| ہ ۔ عکینت ذہین اور اسس کی تحدیہ                                     | ٥-الحكام اعتكاف                                                          |
| ٥-ؤكروسنكر                                                          | ۵ - اسلام اور مدید میشت و تبکرت                                          |
| ه_نقومنشس دفتگاله                                                   | ۵-اکابرولومیت دکیا شقے ؟                                                 |
| ے۔ نفاذِ شراعیت اور انس کے مراکل ہے۔                                | @ با تبل مصر مستران بك روبور،                                            |
| ھ۔ نمازی مُنت کے مُطَابِی رہیئے۔۔                                   | e-بانبل کیاہے 9                                                          |
| ہ ہارے ماکل مسائل سے                                                | ه-تراثے                                                                  |
| ۵ - بهماراتعلیمی کفام ۵<br>۵ - بهارامعاشی قفام                      | ه- تفليد كي شرى بيشيت                                                    |
| ھ_ہمارامعاشی فرکام                                                  | o _ جهال ديره د جي مکره که منسان                                         |
| فكذكة فتغخ المأبشع مشدة بيشعه وبديد دواه                            | ى ـــ حصفرت معاويثه اور تاريخي حقائق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| هُمَا هِيَ النَّصَرَ وُسُبِّينَهُ ؟مِهِ                             | ه مجيّت مديث                                                             |
| فظفة عَمَا برةِ حَوَل التَّعِلِيمُ الْأُوسَلَا مُنْهِمِهِ           | 🗨 خِتْمُورُ بِسُفِرُوا يا 🚅 نافلىيىدىيە                                  |
| أحَدَكُامُ الْأَقَرَاقِ النَّفَ لِذَيْكُ مَا الْمُعَالِكِينَةُ مِنْ | ه - مكيمُ الامّت شكرياسي أفكا                                            |
| بحَوَثُونَ فَصَالِهَا فِيهُ مَعَامَلُونَ مَهِ                       | ۵ – درکری گر شری — — - ساد ۲ جسند ۱                                      |
| The Authority of Sunnah<br>The Rules of Pilikaf                     | ۵ – وین مارس کانصاب دلنهام                                               |
| What is Christianly                                                 | ه سنتهط ولأدت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| Ensy Good Deeds.<br>Perform Salah Correctly                         | ۵_پرُفُوردُ عَالَيْم                                                     |
| fafamic Months                                                      | ه - نيماتيت کيابې                                                        |
| Islamic Modes of Financing                                          |                                                                          |